



---،مرتب،-ابگوانحسس<del>-</del>ن باره بنگوی



# فهرست مضامين ملفوطات حضرت مدني حصد اول

|      |               | محتش اول از <b>نا ش</b> ر |
|------|---------------|---------------------------|
|      |               | وعاجه ازمرشب              |
| 10   | <b>سا</b> سات | پهلا ياب                  |
| 31   | ساكل طيد      | دو مرا باب                |
| 57   | معارف و یمکی  | تيرا باپ                  |
| 69 · | چدو موعظت     | چوتما باب                 |
| 85   | اصلاح معاخرا  | يانجوال بلب               |
| 97   | دموز تصوف     | پمنا باب                  |
| 117  | تجمرے ستی     | ساتوال ياب                |
| 117  | 999           |                           |

## . فهرست مضامین ملفوظات حضرت مدنی ٌ حصه دوم

| 135 | سامات         | پهلا پاپ   |
|-----|---------------|------------|
| 173 | يدوموعظت      | دو سرا باب |
| 181 | اصلاح حعا شره | تيرا باب   |
| 189 | ساکل ملمیہ    | چر تحاباب  |
| 201 | تجمرے سوتی    | إنجرال باب |
| 201 | 000           |            |

## نقش اول

اشریعت مربقت سیاست کی جامع مخصیت تعفرت موانا سید حمین احد مرفق کی عمد ساز مخصیت کے حال تھے۔ آپ نیسند حدیث سمیت علم واوب اور حق و حرصت جسی بست می تحریکوں کی سربر سی کی کانا کی قید جس شیخ السند سوانا محووحس کی حمیت نے آپ کو کندن منا دیا تفاد اس کے بعد جب آپ بعد ستان وارد ہوئے تو آپ نے ساری زندگی عدم تشدد کے ذریعہ فرقی سامراج کے ظاف جدوجہ عمی توار دی۔ چنانچہ آپ ایک میکہ رقطراز ہیں:

اسی کا گریس کا اس وقت سے مہر ہوں ا جب کہ مالنا سے ہندو ستان آیا۔
اس سے پہلے بی افعانی تحدد آمیز خیالات کے ساتھ برطانوی موجودہ افقدار اور شہنتا ہیت کا تخالف تفاد اور ای بناء پر مالا کی چار برس کی قید ہوئی تحی، اور واہی مالنا کے بعد عرم تھود کی پالیسی کے ساتھ برطانوی افتدار شاہنتا ہیت کا تخالف اور ہندوستان کی آزادی کا حامی ہوگیا ہوں۔ اور بی ہراس افتدائی جماعت بی شریک ہوئے ہوئے کے لیے تیار ہوں جو برطانوی افتدار اور شمتنا ہیت کی ہندوستان سے شم ہوئے ہوئے کی ہندوستان سے شم ہو۔ " مورے یا کم کرنے کی سیائی سے کو طش کرتی ہواور اپنی پالیسی عدم تکدد رکھتی ہو۔ " ایک اور کی اور کرتی ہو۔ " ایک اور کی آزادی کی مورورت کو بیان کرتے ہوئے فرائے ہیں:

"بندوستان کی آزادی کی اشد مرورت ادر اس کی انتمالی جدوجد کی فرمیت بوک انتمالی جدوجد کی فرمیت بوک تحقیق با است ا فرمیت بوکد تحریک خلافت کے دفت سے بلک اس سے پہلے سے آپ کے سائنہ ال می ہے اس کے سائد جرود آریک محکومیت کے بیا واقعات بو چیش کے سے بیل اس کے بعد میں آپ سے بوچمتا بوں کہ کیا آپ بھی کی صاحب ویں و دل اور صاحب غیرت کو اس میں شبہ کرنے یا منطق کرنے کا موقع باتی رہ جاتا ہے کہ یہ آزادی کی جدوجہ انتقائی طرد دی ہے۔ انہی فلای میں ند غراب محفوظ ہے ' ند وَندگی اند رفاجیت و اسمن ہے ' ند فراو اندگی اند رفاجیت و اسمن ہے ' ند فوقحال اند معاموں کے لیے زندگی ہے ند افراو کے لیے۔ جاہم آزادی مولانا مید حسین احمد دنی کی زندگی میں ہذرے لیے دو برے میں جی ۔ جاہم آزادی مولانا مید حسین احمد دنی کی زندگی میں ہذرے لیے دو برے میں جی ۔

- 🔾 🕆 زادی کی ضرورت
- 🔾 عدم تقود 🚄 وربيد

پاکستان میں موجود المجمدی قلام نے اند نوں کے متوق فسب کر لیے ہیں پاکستانی قوم ایک جدید طرز غلائی ہے دوجار ہے جس سے آزادی وقت کا ایم فتا منا ہے۔ لیکن اس کے لیے مدم تشدوی ایک سوڑ اور متیج خیر محلت عملی ہے اجس سے پاکستائی قوم اپنے متعدد کو دعمل کر کئی ہے۔ آپ کے باتھوں میں موجود کماب ایک ایک ان ہمتی کے خوافات پر مشتل ہے جس نے ہندوستائی قوم کی آزادی کے سالے اپنی ساری عمر کمیا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ جن پر چلنے کی ہمت اور تو بیش عطا فراے۔

محمه عباس شاد

لايور - 10 أحمت 1997ء

### ويباييه

#### تحمده ونسلح على رسوله الكريم

دندگی کی سنگر پر فزم و عمل کی موجیس متلسل کے ساتھ ابھرتی ہیں۔ اور اخی سے حیات انسانی کی وسعت اور محمرائی کا اندازہ ہو ناہے ' بھر بدب عزم و عمل کا یہ تموج عتم ہو جانا ہے۔ تو زندگ کی شورشیں سوت کی آخوش میں آسودہ نظر آتی ہیں' اور حیات انسانی کا ارتقائی رشتہ منتظم ہو آبھوا محسوس ہوتا ہے۔

النوش نصب العین ک بلندی من و عمل کی ہم آ بھی اور مختار و کروار کا ارتباط تی الناس کو ایدی معملت اور حقیق کا مرائی عطا کر آ ہے۔ کویا ہے ایک فطری مغرورت ہے کہ انسانی زیرگی کو شلسل کے ساتھ عزم و عمل اور مختار و کروار کی صافح قوقوں ہے مربوط رکھا جائے گئے گئے ستعد زندگی کی دفت یعی نگا ہوں ہے او مجمل نہ ہوئے یائے اور عزم و عمل کی صدت و حرارت میں مجمی قرق نہ سے۔ یہ فطری شرورت کی سخیل اس طرح ہوتی ہے کہ ہر دور عن اللہ تعالی انسانی معاشرہ کو ایسے صافح افراد عطا کرتا ہے جو نہ مرف ہے کہ ہر دور عن اللہ تعالی انسانی معاشرہ کو ایسے صافح افراد عطا کرتا ہے جو نہ مرف ہے کہ ہر دور عن اللہ تعالی انسانی معاشرہ کو ایسے صافح افراد عطا کرتا ہے جو نہ مرف ہے کہ ہر دور عرون کو بھی اس طرف ہے کہ ہر دور عرون کو بھی اس خرور کو بھی اس کی عالمی اصلاح است اور جملہ متا ہے اور وہ نمایت معرو استقلال کے ساتھ اصلاح است اور احتا میں کی صافح زندگی صافح تربین کی صافح زندگی

معاشرے کی دگ و ہے میں جوش عمل کے شراوے رقص کرتے ہیں۔ معنزت مولانا سید حسین احد مدنی قدس الله سره العزیز کا شار بھی ایسے ہی بگانہ روز گار مصلحین است میں ہو گاہے 'جن کے ایمان افروز کارناموں سے قرون اولی کے مسلمانوں کی یاد آزہ ہوتی رہی ' اور جن کی مثالی زندگی سے لاکھوں طالبان

ے تھوب کو اعلن و يقين کي روشني الى ب اور ان كے جابداند كارناموں سے

راہ معرفت سے روفی اور ہدایت مامش ک۔

اس وقت ہم نمایت سرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس معلیم الرزیت ہت کے بدورہائے شاہوار معلیم الرزیت ہت کے بدورہائے شاہوار معرب کی ان تحریروں میں مستفاد ہیں جو خلف مواقع اور مناسبات سے ذیب قرطاس ہوتی رہیں' ای سلے ان ملوقات کے آئینے میں معرب رحمتہ اللہ طبیہ کی صوفیات معلیہ تا کہ جنگ معرب رسول میں تاکیت کی جنگ نمایاں اور جامع وول آویز کمیات میں جماد حربت کی دلیس کمائی نوشیدہ ہے۔

منظم کی منفت' اور کلام کی اہیت متفاشی تھی کہ اخذ و اقتباس کے نازک عملیہ سے روح الکام۔۔۔۔ محروح نہ ہونے پائے۔

بھر اللہ ایتداعی سے اس فتائے کو پردا کرنے کی سی کی می اور ہے بات پی تظرری کراس سلیلہ الذہب کی جاذبت اور افادیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی تخصوص آب و باب میں اضافہ کی کوشش کی جائے۔

سفاں کہ وانہ انگور آپ می سازو<sup>1</sup> ستارہ می مکند آفلپ می سازد

حفرت موادنا نے جس نسب العین کو اپنی زندگی کا تحود منایا اس کی عقمت و ایجت کا نقاضہ ہے کہ آپ کی علی و بیاس خدات اور احیاد و شریعت کے بے مثال کارناموں سے موام کو روشناس کرایا جائے کا ابر ہے کہ اس مقعد کی محیل عنیم موافات کے بجائے بکی پھکی معلومات کے ذریعہ ہی بھڑ طریقے ہے ہو سکتی ہے چنائیے چیش تھرکتاہے کی ٹالیف و ترجیب میں بد دائیے یمی کار فرما ہے۔

ناظرین کی موات کے لیے المؤالات کو سات ایجاب پر شعقم کر دیا جہا ہے۔
کاب کے آخر جی جاسیات کا ایک معتقبل باب ہے است مکن ہے کہ اس باب بی سوائے اس مسائے بارید "کی صدائے بازگرت کے عام اذبان کے لیے دلچین کا سمائن نہ ہو لیکن ہے واقعہ ہے کہ ماضی کے سائی معروین آخر اب ہی گزشتہ واقعات سمائن نہ ہو لیکن یے واقعہ ہے کہ ماضی کے سابی معروین آخر اب ہی گزشتہ واقعات

إ- الشيزاد فعرا از رود على تين بكد بلور وفع وهل مقدر عيد 12 منه

کی روشق میں معفرت رحمت اند علیہ کے فوس موقف کا حقیقت بہندات جائزہ لینے کی زحمت موارا فرائمی اور تعلیم ملک سے باش و حال میں پیدا ہوئے والے بینٹلزوں لایٹل سیائل پر نظروائیں تو انہیں اپی علیوں اور معفرت مولانا رحمتہ اللہ علیہ کی بیائی بعیرت اور اصابت رائے کا احتراف کرنا بڑے گا۔

اس باب کے مندرجات سے جہاں ماش کے سیای نظیب و فراز کی مکائی بوتی ہے' اس کے ماتھ انتخال کا جات ہے جہاں ماش کے سیای نظیب و فراز کی مکائی استخال کا فیوت ہی ملت ہے۔ بیز ایسے آریخی گوشوں کی نقاب کشائی ہوتی ہے جہاں سے یرمشیری بیاست کا رخ موجود ٹاکنتہ ہو طالت کی جانب تیدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے! حال ہوا نظر آتا ہے! حال ہوئی میں شوایت صول اقتدار کے بید مشرجناح کی مید عمد محتی بعدازاں جمیت علام کی مسلم لیگ سے میلیدگی و فیروس بعد ممتر ہناج کی مید خال و کی مال ہیں مشائل ایک تابلی ذکر بات ہے ہے کہ رموز نشوف کے ذیل جی چھ ایسے سائل و فیرون کے دیل جی چھ ایسے سائل و فیرون کے دیل جی تالی ذکر بات ہے ہے کہ انہیں جب تک کمی مجاز فریقت کا مطورہ و فیرون کے اشغال پر ملیج آنیائی کی جرات نہ فرہ میں۔ حاصل نہ ہواس وقت تک اس فرح کے اشغال پر ملیج آنیائی کی جرات نہ فرہ میں۔ حاصل نہ ہواس وقت تک اس فرح کے اشغال پر ملیج آنیائی کی جرات نہ فرہ میں۔ اس محتی تجریک ہے' اللہ نعائی کہتہ کی اس بیش میں کی واراکت اللہور بچا طور پر مستی تجریک ہے' اللہ نعائی کہتہ کی اس بیش می کو حس تولیت اللہور بچا طور پر مستی تجریک ہے' اللہ نعائی کہتہ کی اس بیش می کو حس تولیت کے فائن کہتہ کی اس بیش میں کی واراکت سے فوازے آئیں۔

ناظرین سے درخواست ہے کہ دو کتاب سے سلطہ بھی خاکسار مرتب کو اسٹے خلصانہ مقوروں سے ممون فرمائیں۔ اس مقبد کام کی بھیل پر فکر خداو ہری ادا کرتے ہوستہ معرف موں کہ

مری طلب بھی اٹی سے کرم کا مدوّ ہے قدم یہ اٹھتے میں ایل افعاے جاتے ہیں

ايوالحنن فغرك

## يهلا باب

### مامنی کے دریجے ہے

### سياسيات

(1)

ہندو ستان میں جو بھ قائم ہیں ان میں سے بعض اہل ہورپ کے ہیں جو
اسلام کے مخالف اور وطن ہیں ا یہ توگ سود کی رقبی پادریوں کو جسائیت کی شیخ
کے لیے ان کے تملینی مٹن کو دیتے ہیں جب کہ سود کی رقبوں کا سفالد ردید جمع
سرنے والے نیس کرتے اس لیے سود کی رقم نہ لینا ایک بڑے فئد و فعاد کا جب
ہا کھڈا ارباب لوی نے فیصلہ کیا ہے اکہ سود کی رقمین مزور لینا جاہیں اور بطور
خیرات کے سائین کو تقیم کروٹی جاہیے اور کس وید بی جاہیے یک سندر میں
پہنک دیتا بک میں چھوڑ دینے سے بحرہ۔

ہم تو شریف حسین کے باوجود شراخت نہیں کے اسلام کی مخاللت کی وجہ سے قائلے تھے ہجرہم این سعود کی فراہوں کو کیوں پہند کرنے تھے۔ (3)

ار کان عمیت ان لوگوں کی حمایت اور مائند کرتے ہیں جن ہے اسلام کی شان بلند ہوتی ہے۔

(4)

الل عبازی قوت عملیہ مروہ اور بے حس ہو چکی ہے' ان عیں کسی تحریک اور اصلاح کے قبول کرنے کی صلاحیت مفتود ہے۔ (5)

کرا پی جیل میں ہم نے "بمزق" کے خلاف صداعے احجاج بلند کی حل

اور نیکر پر بھی اعتراض کیا تھا محرینچ نیکر ہم کو با سانی ال سے ہے البت بھڑتی کی خالفت کرنے پر سزائیں دی گئی تھیں ایس انجل اس پر روشت ہیں در تھا بلکہ نین جدد اس سروج رام وولت رام اسوای کرشا ند وغیرہ بھی ہے ہم کو اولا سزا ہی رات بھکڑواں لگائی سی تھیں پر جب ہم نے شیں باتا تو بنیات کھنے کے کافئی رات بھکڑواں لگائی سی تھیں پر جب ہم نے شیں باتا تو بنیات کھنے کے کافئی والے باتا تھا پر جب ہم نے در باتا تو بیروں میں زئیر وار بیراں آیک میں ہے ہے دی گئی تھیں کے جربا ہر وار بیراں آیک میں ہے کے لیے دی گئی تھیں کے جربا ہر اس مقامین کے تا ہم سے سزائیں افعانی گئی۔
انگل میں اور گانہ می بی سے تیک انڈیا جس مقامین کے تا ہم سے سزائیں افعانی گئی۔

الناهل كوزك كا واقد بالكل للد بها كمي كم ساتق ايا معالمه نيس كيا

(7)

آج موقعہ ہے کہ بڑے وخمن سے ترک موالات کیجے اور اس کو زک وینے کے لیے غیروں کو ماتھ کیجے چے یہود بنی ماری کو نیبریس صغوان ابن امیہ اور دیکر علقام کمہ کو حتین میں خزاعہ کو مدیمے وغیرہ میں ماجھ لیام کیا۔

(8)

بداراة بالاعداء مع البشن الباطني بالنهل ذياده منردري أور مغيد ہے ' اور حتى الوسع موالات ممنوعہ سے بچنے رہنا چاہیے یہ (9)

انگریزوں کے ساتھ معالمہ سامی فیرندہی شیں ہے' بلکہ پرہی ہے' البت وہ اکبر الاعداء اور اقوی الاعداء اور اضرالاعداء بین' ان کی اصلامیت سے عالمیدی ہو یا تحق فیہ ایسانسی' اگر وہ اسلامی ونیا پر مظالم کرشتہ سے علاقی اور آئندہ کے لیے وست بردار ہو جائمیں قر ترک موالات وغیرہ میں تخفیف ضرور ہوگی' البت آبتائے مخر مصالحت کی بنام نہ موالات آمد ہوگی' اور نہ معالمات آمد۔

(10)

اکر یہ انگریز چھونت چھانت کا معافلہ شیں کرتے تھر اسمام سے یہ ترین اور

اعلی ترین دخمن ہیں ' بخناف ہنوہ یہ بھازے ہوئی ہیں ' آگر یہ کافر ہو ہزوی ہر حق وکھتا ہے ' کشما وود خی المحدیث ان کے ماتھ افارا خون کا ہوا ہے ' رشتہ اور قرابت واری ہے ' یا آیاء کے فناتھ بابدات کے ماتھ ' ہندومتان ہیں ہم کو مجورا" رہنا' اور ورگزر کرنا ہے ' بنے میل بول جی قدر بھی مکن ہو ہندومتان ہیں گزر کرنا عاد آ مستحل ہے ' اس لیے خروریات زندگیہ اس طرف شخفیف ضرور پیدا کریں گی۔ دال)

چھوٹ میمات ہدو قوم کو روز افزول کی کی طرف و تھیل رہی ہے اور اسلام باوجود ہر طرح کی کروریوں کے ترقی کا رہائے۔ 123)

ہماری اس تحریک کے روح روال معزت نیخ البند رحمتہ اللہ ہیں باوجود ہر حمیم کے کملات طاہری اور باغنی کے اور تصوف و معزفت خداوندی ہیں استفراق و اشاک کے ان کی خصوصی توجہ اس خبیث مکومت کے انتظام کی طرف بیشہ آخر دم تک رہی' ان پر بغض فی اللہ کا اس قدر غلیہ تھا کہ فرماتے تیے ''مجھ کو اپنے لئس کے ساتھ پیاں تک بدگائی ہے کہ غالب'' جملہ کو اسلام کی خرفواتی اور محبت اس قدر تمیں ہے'' بنتی کہ اس خبیث قوم (انگریز) کی بدخواتی' اور عدادے' عالا کلہ یہ بغض بھی اسلامی محبت کائی لازمہ ہے۔

(13)

آن ہور چین قریش خود آئیں میں کون کی انسانیت محل میں انا دی ہیں ہو ایشیائی اور افریقی قوموں کے ساتھ محل میں لائیں گی۔ ہم ہم تو ایشیائی اور ہندوستانی ہم وحق میں می زان کی نظر میں) دہ ہو مراحات کرتے ہیں محض اپنی مصالح کی بنا ہے۔۔۔۔ ہمرائی کافر قوم کے افراد سے کوئی امید الی ہے جیسے آگ سے بیاس بھانے گی۔

(14)

مولانا ھیرامیر صاحب اُور آن کے ہم خیال شرسیمی اور طازین اب ایمیل شلع مورت کو۔۔۔ چلے تھے' کواپ پھاری نے ان کو دو مو روپ ماہوار نہیں دیا' بلکہ کی سان ہوسک تھے حیدر آباد سے وہاں کے وزیراعلی جن کے جاتھیں چھناری صاحب میں انہوں سنے وہ سو روپے ہولٹیکل ڈیپار نمنٹ سے سترر کرا دیتے تھے وہ ان کو برابر سے رہے۔

(15)

عمیتہ کے بھی اکثر سرگرم ارکان جیلوں میں بھد جیں جو لوگ باہر ہیں وہ ڈینٹس کے ''رڈی نسوں سے خانف ہیں' یہ ایہا ہتھیار ہے کہ جس کی نہ واد ہے نہ فریاد' جس کو چاہا دسر لیا' اول قاطاء میں عموا'' اصاس می شیں' اور جن کو پچھ ہے وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر ہراسان' اور بہد لرزاں ہیں' تھر کمی طرح ہے؟

(16)

آپ نے دیست کے عوام کی حالت پیش خود دیکھی ہے "کیا اس کی ڈسہ داری ہے علاء بری ہو سکتے ہیں۔ روایت ہی خراری ہے علاء بری ہو سکتے ہیں۔ روایت ہی خراری ہے ہو جا" فوجا" اوگ اسلام ہی داخل میں داخل ہو دہ ہیں ہر ایک زباتہ آٹ کا کہ لوگ فوجا" فوجا" اسلام ہے خارج ہوں گے خطوب للغوباء کیا اس کی شادت خیس دی ہے " جس طرح ابتداء علی اسلام اور اور مگر تھا " بدالا صلاح غویبا، اس طرح اس قرح اس تاری ہی خریب ہوت ہو رہا ہے دوسیعود غریبا، ان لیکیوں کی اسلامیت کیا مصطفیٰ کہا گی می صرف نام کی اسلامیت کیا مصطفیٰ کہا گی می صرف نام کی اسلامیت کیا مصطفیٰ کہا گی می صرف نام کی اسلامیت تھیں ہے۔ خالی الله المسلستی۔

فکنتہ مالی اور کرے ہوئے مسلمان اولی عبقہ اور متوسط کو تو سنیعال جا سکتا ہے "محر تعلیم یافتہ (انکریزی خواں اور ارباب وول) مسلمانوں کو پہلے ہمی مشکل تھا اور اب قر تقریبا" محال ہو کیا ہے۔

(18)

لیکی سرف سینوں اور حمدوں کے لیے طوفان خیز کارروائیاں عمل میں لاتے ہیں تحر مسلم عوام کا ارا بھی خیاں شیں ہے' ان کی دیانت اور اسلام تو کیا ویکھنے' غربت اور افلاس' ان کی جہات ان کی بیکاری اور پسماعدگ دخیرہ کی طرف بھی بالکل توجہ نہیں۔ علاء دین اور تو نمایت کم ہیں' وہ بھی آئی بری بوی ملاؤمتوں اور وجابت آمدنی وغیره کی فکر میں سرگرواں ہیں میشہ ور بیران عظام کا کام سرف نیکی وصول کرلینا ہے۔ مردہ جنت میں جائے یا دوزخ میں۔

(19)

ہو وقت میں امارت احداء اللہ مس كزر آ ب اجر و تواب سے خال حيس

۽۔

(20)

مسلمانوں کے ادارات معلیہ صرف تعلیم خدمات انجام دیئے کے لیے شمیر بنائے سکتے جیں ایک مسلمانوں کی غربی اور دی اور دو مرک خردری خدمات بھی ان کے قرائف جی ہے۔ یک وجہ ہے کہ بنگ روم و روس کے زمانہ جی ان کے قرائف جی ہے ہے۔ یک وجہ ہے کہ بنگ روم و روس کے زمانہ جی معلم الشکن معلم الشکن مقدار چندے کی جع کر کے زمان کو جمیعا اس زمانہ دارانعوم دیو بند جی تعلمل دیا اور سخوجی دی جمیم الشکن اور سخوجی دی جمیم الشکن میں معلم دیا ہے۔

(21)

جنگ بلتان میں معرت میں الداء اور ویکر ارائین وارالطوم نے تقریبا ایک ماہ یا زائد وری خدمات بر کیں اور وورے کرائے اور چندہ جع کرکے بلال احرکی شاہرار اعانت کی ایام تحریک خلافت میں صفرت مولانا حافظ احد صاحب اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے نمایاں حصہ لیا اجلاس کیا اور اجلاس لاجور ا اجن سے میوارہ اجلاس جیت اجلاس خلافت میں خود اور مدرسین اور ماذشین شریک ہوئے اور سے محے اور شخواہیں وغیرہ جاری رکمی تھیں۔

(22)

جمیت علاء کا قائم کرفا اور آزادی بندی جدوجد کرنا انجی دی آور خالی خدمات کی وجہ سے آشد خووری سمجما کیا ہے۔ افسان آراء دو سری چزہے۔ پس جو لوگ بھی اس میں حصر لے رہے ہیں "وہ کسی ادار کہ علیہ کے مقاصد کے علادہ سمی دو سرے مقصد ہیں حصر نہیں لے رہے ہیں۔ سیاسیات خواہ تدیمہ جول یا جدیدہ نہ ہب اسلام سے خارج نہیں 'پاکھوس آج جب کہ سوجود سیاسی مصائب پر قتم کے قرابی معائب کے مرزیشر بنے ہوئے ہیں۔ (23)

نہ معلوم میں کب چھوٹوں اور پھر کننے ونوں "زادرہ سکوں" ہندوستان کامعالمہ نازک تر ہو تا جا رہا ہے۔۔۔ محر پھر ہمی ان شرور عرض کرتہ ہوں اکہ مولوی شبیر احمد صاحب اور مولوی مرتعنی حسن صاحب کو اپنے سے جدا نہ ہونے ویجے ا اسام کی خیرای میں ہے۔

#### (24)

میرے ساتھ منتقات جذبات جاروں طرف سے تعمیلیں سے اور تحمیل رہے بیں اسمر آپ حضرات کیوں چنے کے ساتھ کیس اجھے پر دیمی اکرور اور نالا کی کو ق نمایت آسانی سے دورہ کی تحمی کی طرح نظار اور ناک کی تحمی کی طرح ازادیا جا سکتا ہے خصوصا '' جب کہ بہت سے تکوب بین زخم اور آتھوں بیں میرا وجود خار ہوں (25)

ہم کو اللہ تعالی نے دربار دشیدی اور امدادی قدی اللہ اسرار ہنائک کہنچا ہے ہم کو اللہ تعالی نے دربار دشیدی اور امدادی قدی اللہ اسرار ہنائک کہنچا ہے ہم ان کے طریعے پر افغاء اللہ حرشیں گے مواد قالت ہو یا عزت اور تکیف ہویا رافت کو وست رہ یا وحمن ہے ماری کی دعائب کہ اللہ تحاتی نے جن بزرگوں کی جوتیاں عطا قربائی ہیں ان می کے نتش قدم پر چلائے اور مارے مسلمین ہم کو دارالعلوم سے نکانا جائے ہم فوش ہیں ارزق کا تعیل دارالعلوم شیں اللہ تعالی ہے دے گاہم رشت جمد کو مسلمانان ہند میں اینا مب سے بواد عمل سجمتی ہے ۔

(26)

ہو حضرات کتے ہیں کہ ہم نے ایبا انتظام کر دیا ہے کہ حضرت موادا پی قید کی عدمت مجری کر کے بھی آزرتہ ہوں گے او آپ حضرات کو اس پر خوش ہونا چاہیے ' حضرت منٹخ المند علیہ الرحمت کے ساتھ بھی ایبا ہوا تھا میں تو اش کا ناکارہ اور الاکن فلام ہوں' اگر ایسے مطالبات رونما ہو رہے ہیں تو شکر کی بات ہے ' کیا تجب ہے کہ کمیں دی انتظاب جیش آئے ہو حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی مخالفت اور

ايدارساني كرف والول يرآيا تمنه

(27)

جب تک محرر شنت برطانے یمان موجود ہے اور اس کی پالیسی موجود۔ پالیسی ہے اس وقت میں کیا سارے تولی اور سرگرم کارکنوں کے ملیے آزادی تقریبا '' مشتمل ہے۔

(28)

جب تک تمور نسنت برطانے میاں موجود ہے اور اس کی پالیسی مودودہ پالیسی ہے' اس وقت بیس کما سارے توی اور سرمرم کارکٹول کے لیے آزادی تقریبا" مشتیل ہے۔

(28)

فواہ برطانیہ اور اس کے ہوا فواہ ناراض ہوں ان سے تکالیف چنیں اوہ بم کو بہاد کریں کی کی ہواء نمیں ہے کھ اللہ بعالیت مطمئن الکاطر ہوں افوش و حزم ہوں ونیادی مستقبل کی طرف سے جمعے بورا طبیقان ہے اگرت کے مستقبل کی طرف سے جمعے بورا طبیقان ہے اگرت کے مستقبل کی طرف سے امیدیں بہت قوی ہیں کہ اسٹے اسفاف کی برکات سے محروم نہ رہوں کا معنزت ہنے الدور معزت منگوی رحمتہ اللہ علیہ کی زیار تی کو اللہ خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں اس پر خوش ہوتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں اس کو خوش ہوتے ہیں اس کو خوش ہوتے ہیں اس کو خوش ہوتے ہیں اس کا خوش ہوتے ہیں اس کو خوش ہوتے ہیں اس کی طرف خود کرنی جانے ہے۔

(29)

ہم کو کمی ہے بھی دھنی تھیں ہے اس کے اعوال ا وشمان اسلام ہے و جنی ہے اللہ تعالی ان کو جلد سے جلد برباد کرے اور مثل عاد و قبور ان کا نام سنی بستی ہے مناوے۔ آئین (30)

اس زمانہ میں جب کہ الحاد و ہے وہی کا اس قدر عور ہے وہی اور الل دین سے لوگوں کو جس قدر دوری اور تحفر چش آ رہا ہے نہ صرف اقبار کو بلکہ ابنول کو بھی۔ لیک ایک طرف زور شور سے علاء کے انتدار کو مطالے کا بیزا اٹھائے وے بے علی الاعلان مجامع میں آوازے بمس رہی ہے اسٹرتی اور اس کی جماعت " موادی کے ایمان" کے نام سے الل دین سے انتمائی نفرت پھیلا رہی ہے۔ مودودی صاحب اور ان کے ہم اوائس زور سے عط کر رہے ہیں ا تاریانی ایک طرف و برطی عمیں پھیلا رہے ہیں۔ فیعول کا مدرستہ الواطعین اور اس کے متعلقین وغلب کے ا منداع کو محراء کرتے جا رہے ہیں۔ تی تی چالیں شیعت کے پھیلانے کی چی جا رہی وں مسلم مجل مسخل کا جل میمیالیا جا رہا ہے اسمیں ترا ایمی میش اعلانیا کیا جا رہا ب ميس الل بيت كے جلوس لكوائ جارب بين الل بدعت كے وجل اور فريب كا جال پہلے ي اطراف بنديش پهيا بوا ہے ' انگريزي يورين تعليم نونالان اسلام كو برابر اسلام سے فکال ری ہے ' بقول ڈبلوڈ بلوشر " مارے کانیوں اور اسکولوں ہے یڑھا ہوا کوئی لوبوان ہندہ یا مسلمان ایسا نہیں ہے ، جس نے اپنے پزرخموں کے خہری عقائد كو غلط مجمنانه سيكما مور "فوج ورفوج لوك اسلام سے برالشير كے جارب یں ' آرید علیمہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مرتد کریں' ایک کروڑ کا چدو كياجا رياب وس الكورلى على جمع مو كيف عيدائي مشتران ابن جالول س ايك الك اس سے زیارہ میدوستانیوں کو میسائی بنا ری جی۔ سکھ اپنی جدوجمد سے اپنا ملتہ وسی کرتے جا رہے جی مسلمانوں اور بندوؤں کو سکھ بناتے بنائے اور اینے اپنے دیاؤں وقیرہ میں مسلمانوں کے افتدار کو مناتے جا رہے ہیں اکیا ان مانات کے ہوتے ہوئے یہ چاہیے قاکد آپ کے ملتہ اڑ میں آئے ہوئے لوگ فارخ کے جائیں۔ یا بیہ جاہیے تھا کہ آپ سمجنج سمجنج کرایٹیں اور ان کو میج العقیرہ مسلمان يناكين-

(31)

عقیدہ ترک موالات میں اور شرکت تحریک میں خود موانا ملیب صاحب خود کریں اگر معفرت مجھ المند دختہ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو کیا کرتے اور ان کا عمل کیا ہو ؟؟ علی بڑا الفیاس اگر معفرت نافوتوں قدس اللہ سرہ العور: زندہ ہوتے تو کیا کرتے جن کی نبیت معفرت محکوی قدس اللہ سرہ العزیز کے الفاظ بیں کہ: "جب سے تک مولوی تا سم صاحب موجود تھ جھ کو بقین تھا کہ پہلے یہ عارا سر کواکس مے پھر اینا۔ اب تو جماد کی امید ہمی جائی رہی۔"

#### (32)

1857ء کے بچاہرین کی اسپرٹ کیا وہ تھی ہی آپ دائرہ ابتہام وکھلا رہا ہے۔ یا حلقہ بکوشان خانقاہ تھانہ بھوں حمل میں لا رہے ہیں؟ جس حنقدشن اسلام اور قرون اول کی اسپرٹ کی طرف قربہ شیں ولانا میں نصوص قرآ رہے اور آیات متعلقہ یا بھاد کو چش شیں کرنا ہی حضرت مید احمد شہید اور حوانا اسلیس شہید رحمتہ اللہ علیما کے واقعات کو شیں و ہرانا ہیں ابھی قرمتی زمانہ اور مخصوص ہزد کوں کے جذبات اور انتمال کو چش کرنا ہوں۔

#### (33)

اجمالی طور پر اتا موش کر؟ بول که تحریکات آزادی می 1914ء سے شریک بوں اور اس کو سلمانوں کا زائی اور اضافی قریفہ سجھتا ہوں پہلے میں تقدہ والی افغانی پارٹی میں شریک بوں اور اس کو سلمانوں کا زائی اور حضرت شخخ المند قدس اللہ سرو العزیز عارے والی المام تھے اور اس سلطے میں افارا بالناکی اسیری کا واقعہ جیش آیا ہے ۔ وہاں سے والیس پر ظافت کمیٹی ' معیت' کا گھریس میں شرکت' اور عدم تشرد کی پالیسی میں وفول ہوا اس زمانہ جیس آزاد فیال' ترتی پند مسلمان لیگ سے علیمہ و او کر خلافت میں شریک ہوئے۔ اور کا گھریس میں میں مرب ' کیر نکہ 1916ء سے لیگ اور کا گھریس میں موجودہ بو کے شعر اس کے نکل جانے کی وجہ سے لیگ میں جان باتی ضمیں رہی تھی' موجودہ عن مارہ برا حصد تقریبات امن جماکا ممیرادر کور شدے کا کلے پر معنہ والا تھا' ہم کے مناسر کا برا حصد تقریبات امن جماکا ممیرادر کور شدے کا کلے پر معنہ والا تھا' ہم کے اس بان بایل میں لیگ کی طرف رخ میں کیا۔

#### (34)

1936ء کے قربی زبانہ میں مسٹر جناح نے لیک کو زیرہ کرنے کی کو شش کی رجعت اپند عناصر سے نگ آگئے ہے' اور انہوں نے جمیعتد اور احرار اور دوسری قرقی بیند عناعتوں سے انھاد و اشتراک کیا۔ مشربتاح نے 1936ء کے الکیش کے لیے جمعیت ملاء بند سے اتحاد و تعادن چاہا' وہ زمانہ ونظلن کی حکومت کا تھا' اور آزاری خوار جماعتوں کی ہر حم کی غیر فالوني جدو بعد ير سخت قافق بابعرال عائد تعيل مسر جناح في بم ع جد محند مختلو کی اور درخواست پر دور دیا اور کماکر بی ان رجعت پشدوں سے عاج آ میا ہوں اور ان کو رفتہ رفتہ لیگ سے فارج کرے آزاد خیال ترتی بیتم لوگوں کی عماعت منانا جابنا مول عمر اوك اس على داخل موجاؤ الم في وش كياك أكر آب ان لوگوں کو خارج نہ کرنگے و کیا ہو گا۔ و فرایا کہ اگر ایسانہ کرسکا ہے جن فراہوں یں " جاؤں کا اور لیگ کو چھوڑ دون کا اس پر مولانا شوکت علی مرحزم اور دیگر معرات نے اطبیتان کیا اور تعاون کرنے ہر تیار ہو مکے اچنانی ہم نے پورا تعاون ا كيا اور تقريباً يون مون مين كى رفعت بوضع مخواه وارانطوم سے لى اور اتى جدوجهد کی که انگر فیگرست پارٹی اور دو سرے رجعت بیند امید واروں کو مخلست مولی اور تظریبات عین یا اس سے ذائد میرنیگ کے کامیاب مو مھے۔ جس ب چود مری خلیق افرمان نے بچھ کو خط بی قلماک عمیں برس کی مردہ لیگ کو تو لے زندہ كيا- بم في ليك كا تعارف عام مسلمانول سه كرايا اور ليك كى اواز كو بربر مك پنچا دیا اس دفت مسرجنان نے عمیت کا تیار کرده میتو نشو تبول کیا اور ای کو م جج" میں شائع کیا جس کی پکل دف یہ تھی کہ اسبیوں ادر کوشلوں میں اگر کوئی خالعن ندایی مسئله پیش ہو گا تو علیت علام ہند کی رائے کو خاص وقعت اور اہمیت وی جائے گی۔

مر انسوس ہے کہ لیگ نے کامیاب ہوئے کے بعد پسے بی اجاس کھنو میں اپنے مود اور اطابات کو لڈ ویا اور ان ربعت پند فوشادی اگریز ہست اوگوں کو لیگ پارٹی میں واخل کرنے کی فواسٹگار پر دور طریقے پر بوئی جن کو خارج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور ان کی پر دور ندمت کر رہے تھے۔ اور جن کے متعلق پر جغمی کو معلوم تھا کہ بیشہ ان کی زندگی تو ی تریکات کی مخالفت اور انگریز پر سی میں مرز کی ہے ان سے وی کما کیا کہ آپ نے و دیدہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو فاس دیا جائے گا آن ان کو لیگ میں لانے اور پارٹی میں جگہ دینے کی کو مشش کر رہے ہیں ان مجڑ کر کما کہ "وہ پر نشیکل وعدے تھے" ملاوہ اس کے اور متعدد اعمال خلاف اعلان و حود سے ' جن کی منا پر سخت ہاج ہی ہوئی اور بجڑ علیمدگی اور کوئی صورت سبحہ میں نہ آ سکی ' انسوں نے مرکزی اسبلی میں شریعت عل پاس نہ ہونے دیا۔ قاضی عل کی سخت عالفت کی' انفساخ نکار کے متعلق قیر مسلم حاکم کی شرط کو قبول کر لیا' ارمی عل باس کیا دغیرہ و فیرہ۔

افاصل ایسے معالمات اس وی مثالہ حت میں سے جی بہت ہیں تھیں او سمیائ کہ یہ معزات مسئمان اور فک کی مصافح کے لیے تیں ' ایک مراب داروں' رجعت پندوں جاہ پرستوں کے ماتھ ہدروی اور تعاون کرنے والے ہیں' اور اس کے ماتھ ماتھ برخانے کے بھی یار و ہدوگار ہیں' اور حسب تعریفات میتو تشو محور نشٹ ہی ان کی ماتی ہے' اب آپ تی فور قرائیں کہ ان کے ماتھ ریتا' اور ان کی عدد کرنا کی طرح پر جائز ہے؟

(36)

توجوان طلبہ کو اچی تعلیمات کو پورا کرنا جاہیے ' ایام طالب علی بیل کمی۔ مملی سیاست میں حصہ نہ لیٹا چاہیے ' بیل او قات فارغہ میں علمی سیاست میں حصہ لیٹا مملح اور ورست ہے۔

(37)

بیٹیٹا قتنہ خاکساری بہت ہوا قتنہ ہے جو مشکرے کے روپ کی بنا پر تھوسیہ کو بیڈیپ کر آ ہے اور ان چی انگریزی غلامی کا ڈھر طول کر آ ہے ' اس کے سامنے کوئی نسب انھین موجود فیمی ہے' جس پر اعتاد کیا جائے' اس کے مناسلے چی جس فقدر مجی حصد لیا جائے از اس ضروری ہے۔

(38)

موجودہ تحریک بیں فیرمسلم کو طریق چنگ جی گائد منایا کیا ہے ' فش بینگ بیں نئیں' چنگ تو حسب خصوص شرحہ وابس و فرض نتی ہی جیے سمجہ منانے ہیں' بناری کو دور کرتے ہیں فیرمسلم کو گائد منایا جا آ ہے۔ آیت بیں وئی (اور) دوست بنانے کی ممانست ہے' رد فنظ عمنی مجوب یا ناصرے' ان سے دلی دوشی کو آیت ہیں تمنع کیا حمی ہے ؟ یا ان سے مناصرت طلب کرنا منع کیا حمی ہے؟ وہ اور چیز ہے اور اشتراک عمل اور چیز ہے۔

(39)

(41)

(فیعدی 75) تمام ہندہ ستان میں فیرسلم ہیں اور فیعید 25 مسلمان ہیں ا عادہ تغریق فاہری و باطنی کے ان کی خواہشات اور ڈیوا کہ اینڈ رول نے دہ "شتت پیدا کیا ہے کہ الدان اور انحفیظ میران پر ان کا فقرہ فاقہ افلاس و افعدام اسلم ماہتہ میں کامیابی کی انتائی کوشش کی محر سوائے ناکابی کے آبتہ باقد نہ آیا۔ حضرت سید احمد شعبہ اور حضرت موفانا اسلمیل شعبد رحمتہ اللہ طبعا نے کیا بچھ نئیں کیا۔۔۔۔ محرکی ہوا؟ 57ء میں ماجی ایراد اللہ صاحب اور موفاہ ناکانو تو ہی اور موفانا اللہ رحمتہ اللہ علیم نے کیا کیا ضیں کیا تھر کیا تھی تھی ۔ 1914ء میں حصرت شخ

(42)

یہ بالکل علو ہے کہ عمیت علام نے فیر سنم کو تائد اور امام عایا ہے۔ وہ سنعل اوارہ جر بات بھی کامحرش اور دیگر سابی شامتیں افتیار کرتی ہیں اس کو جمعیت کے ارباب عل و عقد ابنی مشعل ہوایت کے سامنے لا کر جو قرآن و حدیث و فقہ تی ہے نور و نگر کرستہ ہیں اور فیر سمجے کو رو کردستے ہیں۔
فقہ تی سے بنی ہوئی ہے خور و نگر کرستہ ہیں اور فیر سمجے کو رو کردستے ہیں۔
(43)

اگر انامت کے بی معنی بین اور فیرمسنم کی انامت مسلمانوں کے لیے

عاجائز اور حرام ہے تو میونیٹی پورڈون' وسٹرکت پورڈوں وغیرہ میں مسلمانوں کی شركت بهندوستان ميں بالكل حرام جوني جاسينيے - كيؤنك اكثر الناسب كارٍ رسدنت اور سيكرئرى فيرمسلم ہو نا ہے على بدا التياس جملہ شبسائے محومت كو خوار فوجي ہو يا النَّفاي على ہو يا صنحي على مول يا تجارتي وغيره وغيره سب كي خاذمت بهر لوح ممتوع اور حرام ہوگی۔

نیز آگر غیرمسلم کی امامت محرمہ کے بکی معنی ہیں ہو کہ موددوی صاحب بتایا رے بیں تو آپ بی اٹلائے کہ غیرمسلم واکٹر کا سونافی فیرمسلم الجیئر اور سعار کی تغیر میر مسلم بینکم کی انتقای کار روائیاں۔ اس کی قیادت کے ماتحت سب کی سب عامارٌ ہوتی ہیں۔ کیا الناسب کو تلم تریم ہے لکد کر ممانعت کے تھے ہے فاکیا جاسکا ے اور آگر ایا ہے واس مک على ظاح و بعودي كى كيا صورت بوكى۔

(43)

میرے محرم! نماز میسی تعلی اور لازی چیز بھی احوال سے متبدل موتی ر بھی ہے حالت سنر اور حالت اٹامت کی فمازوں میں کس قدر تقاوت ہے۔ حالت صحت اور حالت مرض کی نمازوں جس کتنا ہون ہید ہے۔ معذور اور خیر معذور کی فاؤدل میں کم تدر فرق ہے؟ احوال کے تبدل سے روزہ ' زکوہ جے وشو وغیرہ سب على متبدل موت رجي جي "كيا آب آج بندوستان من حكومت اليد كالحكم رجم ذانی کے ملیے تلف ید سارق کے لے اس کو اور کا تکم شراب فور اور قازف کے لے۔ تصاص اور دیت کا تھم قابل کے لیے قطع ایدی وار بل کا تھم قواقوں اور یافیوں کے سلے جو کہ قرآن میں متعوض ہیں جاری کریں میے؟ اور کیا اس وارالحرب يم جاري يو يح بير؟

عدينه منوزه ميں پنچ كر جناب رسول اللہ معلى اللہ عليه وسطم نے بيوه بدينه ے مق کیا اور مشرکین سے بنگ جاری دمی مدیبے ٹال مشرکین سے ملح ک ا در بسودے جگ کی محکما ان (واقفات) میں ہمارے لیے روشنی نمیں ہے۔ ہم ہر محز اس کو روا نیں دیکھے اکد احکام شراید میں اوئی سامی تخرکیا جائے اور سمی فیرمسلم یا مسلم کی آلادت کے ماقت اول بھی شری علم چھوڑا یا بدلا جائے اور اس وج سے ععیت علاء کا قیام ہر زمانہ ہی ضروری اور لازم مجھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے واجب جائے ہیں اکہ اس کی بدایت پر عمل کریں۔

مسلم جمامتوں کا اختلاف خوورائی اور خود خرمنی کنس پروری اور خود پین اور عدم انتاع شریعت اور محکومت وقت کی تفرقته اندازی کیذرون کی موس افتدار كى دجد ے ب جم كو تجرب على سے إمانيا جا سكا ب افساس ب كد اطامى و لليت بهت بي كم يا عقا ب- وموت بهت بين والفانا بهت زياده بين مقيقت اور معنی تقریبات ملتود میں موے مالے اوک دعوک میں آئے موے ہیں۔

عفرت مولانا اشرف على صاحب وامت بركاش سے امارا سام اختاف ب ادر ست زیاده اختلاف ہے۔ محر دہ برتیات اور فرد کا اسلامک اور جن کو ساسات سے تعلق نیں ہے ان میں ان کا قول تایل احماد مو کا۔

میرے محرم! اس میدان بن ونا کے لیے نیس ارا بول بن جدو یا کفار سجد رہا ہوں اور وین و اسلام کے لیے اس لؤائی جی واطل ہوں انجر سلموں کے ساتھ مجنی اشراک عمل ہے، جس طرح جد مسافر ایک ریل کے ویہ میں سوار ہو جاتے ہیں اور دیل کا ککٹ لیتے ہیں کوئی دیلی میں دین پڑھنے کے لیے جا رے ہیں کوئی دنیادی علوم حاصل کرنے کے لیے کوئی تھارے کے لیے کوئی دو مرے مقاصد کے لیے محر ہرائیک جابتا ہے کہ یہ گاڑی تیز پلے اور سفرادر اس کی مروریات می سب شریك اور كوشال موت اول-

(48)

معرت مجلوی فدس مرو کے کھیات جرے یاں باکل میں ہیں کیل ، بك حوى عن بالناجل قيد يوعيا الى تكوست في جلد تلى كاغذات سالع كر ریے۔

(49)

معنزے مجھے النو رفت اللہ علیہ کی تحریک میں راجہ مندر پر آپ کو محومت کا پر سنڈنٹ تنہیم کرنا معنزے مجھے الند کے معورہ اور علم سے شیں ہوا وہ تو اس وقت ماننا میں امیر تھے ' جمنیا میا کرنا ہمی احول کی بی بنا پر تھا جس کو یہ معنزات مطابعہ کر رہے ہیں ' میر پر سنڈنل (صدارت) میکل کی نہ تھی' ایک مکومت موجد (عارض محومت) کی تھی۔

(50)

بعرطل کا تحرایی مستقل طریقہ ہے قوت ما کہ بھی ہو جائے گیا تو بیٹینا غیر اسلامی مکومت تی ہوگ جس طرح اتحریزی مکومت تھی" فرق فقط منافع ملک و قوم کا ہوگا۔ اور ایون البلینین کی بنا پر افارے فرائنس ہوں ہے۔

(51)

جب کہ یہ محومت جارے اعتیار ہے تھیں ہے المک وارالاسلام حمیں ہے۔ مک وارالاسلام حمیں ہے تو یہ سوالات ہے موقعہ ہیں اجارا شریک ہونا اضطراری ہے افتیاری حمیں۔ جاری استطاعت آگر اسلائی محومت خاتم کرنے کی ہوتی تو ہم ای کی کوشش کرتے ا تعادے والح اس سے خال حمیں ہیں اورجہ بدرجہ چانا شروریات حقید شرعیہ میں ہے۔ مالا بدری کله لابنزی کلا۔

(52)

جو حسن علی آپ نے لیگ کے متعلق قائم فرمایا ہے' خدا کرے وہ وا عمیت کا درجہ حاصل کرے ''تمریش تعلق طور پر مایوس ہوں' بیس اس بیس داخل ہو کر سال بھر تک کام کرچکا ہول،۔

> أنّا ما ليگ جرمها لمبيب فانى قد اگلتهم وناقا فلم ارودهم الاخياعا ولم اردينهم الانغاشا

خدا ہے نیاز ہے اس کو تملی کی پروا نیس' مسابد کو گرجا ہوا آہے ' جب چاہتا ہے خانہ کعبے میں بت پر تی کرا آہے ' اپنے جاں ڈاروں کو خون کے آضو براد آ ہے' آروں ہے چروا آہے' آگ جی جلوا آہے' اس کو ونیا بالیسا کی حاجت نہیں' محر ہم تالا کئی بھرے اس کے مختاج جین' اس کا وعدہ ہے کہ اس دین کی آخر تک خاصت کروں گا' اس لیے ہم کو ہوری املید ہے کہ دہ اپنے دین کی خاطت کرے گا' اور انشاء اللہ خروری کرے گا۔

#### (54)

ہم کرور ہیں ہم میں افاق نہیں ہم ہندیار نہیں رکھتے ہم فال نہیں رکھتے ہمارہ وشن قومی ہے اس کے پاس ہر هم کا سامان ہے لہم کو اسے سیدھا کرتا اور اس سے پرلہ لینا خروری ہے محر بیشہ مقابلہ سجھ اور طاقت کے ساتھ کرتا ہو گاہے ' کی طریقتہ قرآن و حدیث اور آنخضرت ملی اللہ طبہ وسلم نے تایا ہے۔ (55)

55) درا روم کون (محار انکساز برگ

لوگول میں سید کری چیناؤ کا بات اکنوں کھوڑے کو اسموار کا محوار کا محوار کی سواری دفیرہ جو ہمارت کی سواری دفیرہ جو ہمارت کی سواری دفیرہ جو ہمارت کے لوگ سیکھنا تخر کی ہے ہمارت کے اور کا طریقہ تھا اسمار کی طرف لوگوں کو ترخیب دیں ایک از کم روزاند ایک آدھ کھنٹ اگر سے محل جاری رہے تو ہم خراہ وہم قواب کا کام دے جسمائی صحت ماصل ہوا ایک قن باقد میں رہے وقت کام آئے ایجی ادر مال و اولاد کی حقاظت ہو۔

#### (56)

ہو کام مجمع کے اور ہوے ہوئے ہیں ان بیں غلط فریاں بہت زیادہ ہو آل ہیں' ہم کا اس وقت شنے اور طالے کی زیادہ خرورت سینہ' حوسط طریقے پر کوشش بناری رہے' تربی اور خوش کائی ہیں قرق نہ ہو۔

#### (57)

ہم شعیف ہیں محر انشاہ اللہ العزیز پلیک کے کیڑے ہو کر کور نمنٹ کے سوبووہ طریقہ اور جماعت کو وہا ہیں جالا کرکے واحاتی کھڑی کی لگا دیں گے۔ بڑا قلک کو ابھی دل جلوں سے کام شیں جا کے خاک نہ کروں تو داغ نام شیمی (58)

مسلمانوں کی ہر حم کی گزوریاں اور انتظار ان کی ترقی ہے مائع تی نیس ا یک ان کو ایک ایسے میدان کی طرف رفتکل رہا ہے جس میں سوائے ہاؤکت کوئی وو سری صورت موجود شیس ہے وہ سری قری نمایت تیزی سے اپنی جھا بندی کرتی او ٹی گامزن ہیں اور ترقی کے ہر میدان میں ہر طرح بوستی جا رہی ہیں ' یک مسلمانوں کے لیے ہر حم کی خلاف کوشش کرتی ہوئی سدراہ ہیں۔

مسلمانوں کی جان اور مال اورت و "روکی حاظت کے لیے ہر توم اور ہر حملہ میں ایسے فرجوان کی یا قاعدہ منظم جماعت ہوئی چاہیے "جو کہ ہر طرح حاظت اور دیگر قومی خدمات کو باقاعدہ اشجام دے شکط چو تک ہمایے توہی بہت زیارہ جننا بعدی کر دی ہیں اور چیز چھاڈ کرتی ہوئی سلمانوں پر حملہ آور ہو ری ہیں اس کے سلمانوں کی بیہ تنظیم اور بھی زیادہ ضروری ہے۔

(60)

۔ میں نے تمی جگہ کتاب فہ کور (نقش حیات جلد ٹانی) میں اس سیکولر اسٹیٹ کو دار الاسلام خیمی تعما ہے' نہ جمور کے قول پر اور نہ صفرت شاہ صاحب کے قول پر چمرمیں نمیں شجعتا کہ جب کا یہ اعتراض کس طرح وارد ہوتا ہے؟ ( 61)

مولانا اشرف علی صاحب زید عجد ہم کے خیال ہے ان امور میں صرف میں ان تالیا ہے۔
ان تالف خیس بول ایک حضرت مولانا فی الند قدس اند مرہ العزیز ہی خلاف تے خلافت کی تقاف ہے۔
خلافت کی تمام تحریک میں حضرت رحمتہ اللہ علیہ اشریک ہونا مدو جدد کرنا مروری
اور واجب سی تعلق ہے اور مولانا تعانی کاس کو قت و قساد اور حرام سی تعلق رہے ہی مولانا مولوں اور ان کی رائے کا قیم ہوں اور اس محضرت میں الند رحمتہ اللہ علیہ کا اوثی خارم اور ان کی رائے کا قیم ہوں اور ان کی اسے خولی خیس مولانا تعانی کا وحمی خلی ہیں۔
اختیاف کے جی مولانا تعانی کا وحمی نہیں ان کی سے خولی خیس کرتا اور ان کی ہوا اور ان کی ہیں۔

انبیاء علیم العدة و سلام کے عذوہ کوئی معصرم نہیں۔ (62)

روئے زیمن پر اور بندوستان میں سب سے برا ، شمن اسلام انحریز ہے' اس نے جس قدر اسلام کو برباد کیا ہے اور کر رہا ہے اور کرنے کی قوت رکھتا ہے' وٹیا بھر میں اس قوم کے عفاوہ اور کسی طلعہ نے شعیل کیا' ہندو کی یہ شنی اس کی و شنی کے سامنے اسک ہے' جیسہ ورد پہاڑ کے متابل ہو آ ہے' اس لیے انگریز کی مدو اور حمایت کرنا تمنی حال میں ورست اور جائز نمیں سخت حرام ہے۔

(63)

ہندہ آگر جنگ ''زادی کر رہ بیں قر محض علی ضروریات کی بنا پر '' محر افارے لیے تو حک دین' میاست' فقرہ فاقہ دغیرہ سب ای کے متفاضی ہیں' ہندہ آگر اعارا غون پوسنا چاہنا ہے اور اس کے بعد مجمی چین سے نسمی ہینے مکن' تو آگر پر انتہیا'' تمین سو برس سے افارا خون چوس رہا ہے' اور یادجوہ ہر طرح سے ہر ملک میں فاکر اسینے کے آئے بھی اس کو چین نمیں ''یا۔ آئے بھی عاوہ ہندوستان کے فلسطین اور سرحد ہم کو محل و عارت کرنا ہے ہندوؤں کو بھی اس کے ہمارا و شن بناؤ' اتحریز سے پہلے ہندوستان میں اس قدر فترت شرقی۔

(64)

صغافل کو تیر معلوں کی رہا ہن کر رہنا چاہیے۔ ان یجعل اللہ للکافرین علی العومنین سبیلا

(65)

میده اران سلام تھا' انگریزول ہے جوم کر بیکہ دارانحرب بنایا' مسلمانوں کا قرش ہے کہ ان کو نکالیں۔

(66)

یکھ کو اگر ونیا اور بال کی فرینگی ہوتی نے اب ہو قرآج میں کم از کم سات آخد سو روسیہ باجوار پا آجو نا' اور ایک یا کل کو فیمیوں کا مالک ہو نا' بھو نے صدارت قدریس اور پر نہنگ کے عمدے عدارس عالیہ سلمت اور کلکتہ' ڈھاکہ وفیرو میں ویش کے مجھے اولین شخواہ سماء 50 ہیں کی مجئی ص 25 کا اضافہ سائلانہ تجویز کیا کیا میا محریص بہاں ہوا ہوں۔

(67)

یو حالت ملک کی اور ہے اطبیخائی اور اضطراب وخیرہ کی پیٹل آ رہی ہے سب ہی جگہ ورپیٹل ہے' تشا و قدر کی کار ساڑیوں بین کیا جارہ ہے؟ حالصاب من مصیبة غی الارش و لاغی انتصاف الایة؛

(68)

میں آپ بھی عید علاء ہندکا ممبرہوں میساکہ بات کی واپس کے بعد ہے۔
عزاور وہیائی عمید کا خادم ہوں جیساکہ سالما سال سے چلا آ رہا ہوں میں حسب
طاقت و خرورت عمیت ملاء ہندکی خدات انجام دے رہا ہوں اور مسلمانان ہند
کے لیے خروری سجھتا ہوں کہ وہ فرواس فرواس عید علاء ہند کے ممبریش اور اس کی ہوایات پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کی تقویت اور سبودی کا ڈراید ہوں۔
کی ہوایات پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کی تقویت اور سبودی کا ڈراید ہوں۔
(69)

جو امور وَاكُوْ خَانُ عِبِدَا نَظَارَ خَانَ اللهِ النَّفَارِ خَانَ اللهِ عَلَى خَانَ كَ حَلَقَ جَنَابِ فَى وَك قرائ يقيناً موجب مع بزار الحوس بين المحرور الوحر بهى نظر وَرائي خود قائد المقطم في سول ميرج پر 1917ء عن سول ميرج پر ايك عيمائي كرماتھ اينا نكاح بمبئي على ان كى بني في 1937ء عن سول ميرج پر ايك عيمائي كرماتھ اينا نكاح بمبئي على محر جا جي كيا اور نكاح كرك بين هند عن جي ما ۽ اس سے ذائد بقير نكاح كے ايك ہو كى عن ودلوں مجتمع ہو كركورث شب كرمة رہے الله با القياس اور بھى چند زعاے ليك كرواقعات ہو كي جي -

## حفرت چیخ الاسلام ؓ کاایک کمتوب مدرجہوریہ ہندکے نام

بحتور جناب نیش باب مدر جموری منام اقبالکم \_\_\_\_ بداز آواب مرض آنک آگر این بیشار جناب نیش باب مدر جموری منام اقبالکم \_\_\_\_ بیداز آواب خرض آنک آگر الباردل جی شائع شده اطلاعات سے معلوم ہواکہ جناب نے یوم و ہوش نمبر2 کے تمند سے بنا بر مدارت بھید بانوائی فرائی ہے (آگر واقد سمج ہے) قریش آب کی اس قدر دائی اور مزید افوائی کرائی ہے (آگر واقد سمج ہے) قریش آب کی اس قدر دائی میرے نزویک بیلک کی نگاہوں جی ہے لوث آزاد خاوان کمک و ملت کی آزادی میرے نزویک بیلک کی نگاہوں جی ہے لوث آزاد خاوان کمک و ملت کی آزادی رائے اور اظہار می کو جموع کرنا اور قوی عکومت کی صمح اور کی راہ نمائی کے رائے تاکی کے ایک تھی مزود کی مراہ نمائی کے طریقے اور وضع کے خلاف بھی ہے اس لیے جی شروری شمجتنا ہوں کہ بھند شکریے اس شروری شمحتا ہوں کہ بھند شکریے اس شروری شمجتنا ہوں کہ بھند شکریے اس شروری شمیتنا ہوں کہ بھند شکریے اس شروری شمیتنا ہوں کہ بھند شکریے اس شروری شمیت ہوں کہ بھند شکریے اس شروری شمیت ہوں کہ بھند شکری

نگ اسلاف حسین احد غفرله 2 متبر1954ء ٠.

÷

#### د و سرا باپ

## مسائل ملميه

(1)

ہم مسلمانوں کو متورے وہتے ہیں کہ سور کا لین دین اور معالمہ حرام سمجیں آور اس سے باز آئمیں اور اپنے اخراجات کم کریں الک قرض لیئے کی فویت نہ آئے۔

(2)

المام ابرطنیفہ رحمتہ افتہ طیہ کے نزدیک کمی جگہ تمی وقت بھی سود لینا جائز شیں ہے۔ لیکن المام صاحب کہتے ہیں کہ تسلم اور حملی میں سود کا دیود علی شیں ہو یک۔

(3)

طاء بند فے نوی رہا ہے کہ ایک مجد کے اوقاف دو مری مجد کی مردریات میں میں گی مردریات میں میں گی مردری مردری مردری مردریات میں مرف کر سختے ہیں ' بشر فیکر مردر کو مردرت ند ہو' بلکہ غیر مردری آلدتی کو غیر معاجد پر بھی شری کرنے کی اجازت دی ہے۔

(4)

احتکاف (رکنا) نمایت عمدہ اور موکد سنت ہے ایس کے سنی یہ ایس کر سات ہو اور کھر آ پڑے۔ سات فاام ایت آ تا کے وروازے اور کھر آ پڑے۔ (5)

حقوق العباد نمایت زیادہ خوناک بیں حقوق اللہ تو توب ساوق سے معاف مجی ہو جاتے ہیں محم حقوق العباد توبہ سے بھی معاف میں ہو مے۔ یہ وقت واکنل علق ہے کہ عفر عدیث کی تدوین جمین صدی کے بعد ہوئی' علم حدیث کی تدوین قو آخضرت ملی اللہ علیہ وسم بن کے زمانہ سے شروع ہوئی تھی' حضرت عہداللہ این عمروین الدامی رسٹی اللہ عشما کو سپ کے احادیث کے تھے کی اجازت دیدی تھی وہ تھا کرتے تھے' حضرت ابو ہربرہ رسٹی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چھے سے زیادہ احادیث جوبہ کا حافظ کوئی دو مرا بجر عبداللہ بن عمر و بن الدامی تعیم ہے' اور اس کی دجہ یہ ہے کہ وہ تکھا کرتے تھے' اور بس تکھنا نہ تھا (ہخاری)

تسوید احادیہ زانہ نہوی علیہ السلام میں شروع ہوئی تھی ہو کہ محابہ کرام'' کی قرجہ سے ترقی پذیر ہوتی رہی اور معنزے عثبان رہنی اللہ عنہ کے سماعت کو سعید کروسینے کی بنا پر پر رہے اہمیتان اور وثوث کے ساتھ اس پر قرجہ ہو کئی ''موسہ تحریریں محض یادداشت اور سووے کے طور پر تھیں کوئی ترشیب نہ تھی۔ (8)

دجہ سے ان کی کتاب موطا و کھینہ محد مین میں بستہ متبول ہوتی۔ (9)

جو پہلے بھی بناب رسوں اللہ علی اللہ علیہ وسلم از شم تغییر کام اللہ اور اللہ علیہ وسلم از شم تغییر کام اللہ اور الشم ویتا ہے ارشاد فرائیں کے وہ سب وہی ہے اہل بعض وہ سے معنی القاو فرائے گئے ہیں اور بعض وہ ہے جس کے معنی القاو کے گئے ہیں اور بعض وہ ہے جس کے معنی اللہ علیہ وسلم ہیں افزاد الفاظ میں اوا فرائے ہیں کیم وہ الفاظ دو التم کے ہیں ابعض وہ ہیں جن کی است جناب باری نسبت بناب باری طراحہ کی طرف ہے اور اکثر وہ ہیں جن کی نسبت جناب باری طروع کی طرف عام طروع کی طرف عام طریع کی فرق ہوں ہیں ہیں کی نسبت جناب باری طروع کی طرف عام طریع کی طرف عام طریع کی در جات میں ہے۔

قرآن جناب رسول علی اللہ علیہ وسلم سے توافرا استعقال ہے۔ یعنی اس کو لقل کرنے والے ہر زبان میں اس قدر انواس کیٹرو رہے ہیں جن میں جموت پولنے یا فقطی کرنے کا اختال باتی تمیں رہتا اس لیے اس کا مشر کافر ہے اور اس کا باتا حتا استحد کیٹر قفوس میں ہیں اور احادث قدیمیہ جول یا فیر قدیمیہ این کو نقل کرنے والے استحد کیٹر قفوس میں ہیں اس لیے ان میں احتال جموت یا فقطی کا آتا ہے اس سلیہ قفتی الشہرت نہ ہول کی اور ان کا مشکر کافر نہ ہوگا۔ یہ قرق ہارے لیے ہے ا محابہ کے لیے قبیل ان کے لیے قرآن اور ارشادات نوریہ میں تعلی الشوت ہیں۔

جو ارشادات نہریہ حسب عادت بھری ہوں ان کا تعلق دینیات اور تغییر کلام اور تبلیخ عمی اللہ سے نہ ہو' روزہ عرد کے بھری کاروبار دنیاویہ دغیرہ بیں کلمات ہوتے رہتے ہیں' ان کا تعلق دمی ہے نہ ہوگا' وہ حسب طبیعت بھریہ عش دیگر بھر آپ' سے صادر ہوں ہے۔ اش کو تحجور کے متعلق والی صدیت ہیں ارشاد قرایا گیا۔ انتہ تعلم بالدور دنیا تھے۔

#### (12)

و می کی اقساس آغدیا تو جیں ' بناب رسول اللہ معلی اللہ علیہ و سلم اور انبیاء علیم السلام کے خواب بھی و می جیں۔ العام اور کشف بھی و می ہیں؛ ان کے ول جیں کوئی بات منجانب اللہ جس کو ان کو جلا ریا جائے کہ منجانب اللہ ہے تو و می ہے وغیرہ۔ وغیرہ۔

#### (13)

صافظ این تھیہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک صفوری ہدید منورہ کے بارے میں مرجوع بکہ علا مسلک ہے الدید منورہ کی حاضری محض بناب مرور کا کتات علیہ السلام کی زیارت اور آپ کے توسل کی فرض ہے بوئی چنہے۔ آپ کی حیت نہ مرف روطانی ہے ' بھر کہ عام سومتین اور شداء کو عاصل ہے ' بلکہ بسمائی بھی ہے اور از قبیل حیت وزیادی بلکہ بست می وجود ہے اس سے قوی تر ہے! آپ ہے توسل نہ مرف وجود کا امری کے زمانہ مین کیا جا آ بھا بلکہ اس برزخی وجود میں بھی کیا اور اور اس کی رصف مرف آپ تی کے زرید ہے جا ایس ہو تا چاہیے ۔ مجب حقیق بحک وسال اور اس کی رصف مرف آپ تی کی زرید ہے اور آپ کی وجہ سے میرے فرایک بھی ہے کہ ج کے پہلے مدید منورہ جانا چاہیے اور آپ کے قوسل سے نعمت قبولیت ج و عمرہ کے صول کی مورف کی ہے کہ ج کے پہلے مدید کو مشورہ جانا چاہیے اور آپ کے قوسل سے نعمت قبولیت ج و عمرہ کے صول کی کوشش کرتی چاہیے اور آپ کے قوسل سے نعمت قبولیت ج و عمرہ کے صول کی جوشش کرتی چاہیے اور آپ کے قوسل سے نعمت قبولیت کی جائے۔ آگا۔ الا زیاد تی دوالی روایت کی علی ہو گائے۔

#### (14)

مدینہ متورہ میں کم از کم آٹھ وانا مترور قیام قربائیں۔ بعض روانتوں میں ہے کہ جس محض نے میری مسجد میں جائیس تمازیں اس طرح پر معیس کہ کوئی نماز فرت نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے فتاق اور نارے برات کی جاتی ہے۔

#### (15)

فلنفہ خواہ یو بانی ہو یا ہورونی اس مالت میں تغیر پیدا کریا ہے ' یو شرعی اور آسانی تعلیمات سے ہونی جاسی ہے۔ (16)

وبک ریاست اسلامیہ کے بین ان سے سود اینا سمجھ بین نہیں آ آلہ (17)

امیابت دعا کی اثر می شمیل که جم هر مانگته چی جیند دی چیز مامش بو استیم و رحیم مستشفات محست و رحمت جو جمی هاری بهوری کی چیز عطا فرمائ اجابت دعا می شروع به محا

(18)

معاسی میں کی اور صدور کام کام پر شرعدگی اور انس کو الماست علیات کیال ایمانی کی ہے ہے۔ ان اسونک حسنته اسانتک سیانک فقد استکمفت(الایمان(الحریث) اوکمافال

(19)

حسول قوالب اعمال پر فکر کرار دہیے الان شکوتم لازید نکم قوالب کے بعد ہی تھے دوج ہو آ ہے۔

(20)

تغیر" اولیاہ" بھی ایمان اور تقوی کو ذکر قربایا ہے اور ووٹوں تھی امور بھی سے بیں" ایمان کا تھی ہونا گاہر ہے قربائے بیں۔ قالت الاعراب استاقل لم تومنواولکن قولوا اسلمنا و لما یدخل لایمان فی قلوبکم الایت

اور آفری کے لیے ارشار ہے۔ الا ان التقوی میٹا و اشارالی قلبہ (اوکماقال

(21)

عرار ولایت حقیقت بی موبود اجمال اور احوال اور سفات کا برہ اور یا در پر خیم ہے۔ بلکہ حس خاتمہ پر ہے۔ قرایا جاتا ہے ولائعونیٰ الا و انتم مسلمون اور مدعث شریف بی ہے۔ انساالاعصال بالخواتیہ

(22)

خواد کیے علی تقوی پر انسان ہو اور کیے علی اعمال صالحہ اور کھٹے۔ و کرایات کا مظرورے کی کے متعلق وانہت مقبقت کا فتوی نہ عالی دے سکتا ہے نہ کوئی دل دے سکتا ہے 'جب تک کہ خاتر کا عنم نہ ہو جے اور یہ متصوص بہ علم اللہ ہے ، یا دی سے وقیر کو علم کرا دیا جاتا ہے۔

#### (23)

ب روایت : خلق الله آمم علیه صورته) بست قوی ہے بخاری طریف کی روایت ہوئی۔ ہمت قوی ہے بخاری طریف کی روایت ہے کہ حسب قوائد عرب طمیر کو اقرب مراجع کی طرف او بالا چہتے اور وہ لفظ آوم ہے ' جمل کے صحل یہ برے کہ حضرت آوم علیہ السائم کو ان کی صورت پر پیدا کیا ایہا نہیں ہوا بعید کہ عام آومیوں بیں ہو رہا ہے ۔ سورہ آئی صورت پر پیدا کیا ایہا نہیں ہوا بعید کہ عام آومیوں بیں ہو رہا ہے ۔ سورہ آئی میں ہو ۔ بنایہ الفائس ان کفتم فی رویہ من البعث خانا خلقتاکم من تواب شم من منطقة شم من علقه شم میں مصفقة مخلقته (اللہ ش) اے وگوا آگر تم کو رحم کا ہے ہی المین بی تا ایکر شک بوستہ فون ہے ' پھر گوشت کی ہوئی فرت کی ہوئی والے )

الخاصل تمام السانوں کی صفت تدریجی ہے۔ تمر معترب آدم منیہ اسلام کی خلقت دفعی ہے ایک بنا پر دوایت موجود ش جد کو فردیا ہنیہ۔ حلولہ ستون بنراعا (الحدیث دیکھو بخاری شریف نصف فانی) اب اس تقریر پر کوئی اعتراش دارد نہیں ہو سکتا۔

#### (24)

صورید کی حمیر حفزت آوم علیہ السلام بی کی طرف راجع ہو اور مراو ان کی صورت روحان ہو اور مراو ان کی صورت روحان ہو ہو اور علیہ السلام کو جسم فی اور مادی حقیت الی ان دی حمی اجیسی ان کو روحانی صورت عطاکی حمی خمی۔ تنسیل اس کی ہے ہے کہ انسانی ارواج بھی واقع میں حمرکب جی ایسیط وہ تحمہ بھی روح دیوائی انتمی خاطر روح خلوتی کی تام موجودات کا عقر ای طرح رکھا ہوا ہے جس طرح ہی اس میں عالم طوی کی تمام موجودات کا عقر ای طرح رکھا ہوا ہے جس طرح اس کی خاصر ای طرح رکھا ہوا ہے جس طرح اس کی خصر میں عالم سطی کے تمام موجودات کا حضر ای طرح رکھا ہوا ہے جس طرح اس کے جسم اس کے جسم اس کے جسم اس کے جسم اس کی دوج جس اسلام کے جسم میں وارد قوتی بیدا کی تعام ہوا کی دوج جس کامن اور حسندر میں دوس اور قوتی بیدا کی تمام ہوا کی دوج جس کامن اور حسندر میں دوس وارد جس کامن اور حسندر میں دوس وارد جس کی دوج جس کامن اور حسندر

سمی اس کی دوح بی قرت بامر خی اس کو آگھ دی گی۔ اس بی قرت المثل خی اس کو باخد دینے گئے۔ دی بھا القیاس اس کو باخد دینے گئے۔ دی بھا القیاس اس کی دوح بی قرت عامیہ خی اس لیے اس کے جم بی قوت داہد خی اس کے دائے بیں ہے قرت داہد خی اس کے دائے بیں ہے قرت داہد خی اس کے دائے بیں ہے قرت رکی گئی اس کی دوح بی قرت بھیر خی اس کے جنگوش ہے قرت رکی گئی القیاس اس کو قلب دیا گیا آگر قرت معید کا مرکز ہوا اس کو دائے دیا گیا آگر قرت معید کا مرکز ہوا اس کو دائے دیا گیا آگر قرت معید کا مرکز ہوا اس کو دائے دیا گئی دیا گئی کہ میداء فیاض دائے دیا گئی کہ میداء فیاض کی انسان پر لیس کال کیا گیا اور اس کی گاہری اور باطنی دوقوں طرح معیل فرائی کی ۔ بیال مختول ہوا گئی میں ہے ہیں فرشتے کی۔ بیال مختول ہوا گئی میں ہے ہیں خرشتے دفیرہ کیا گئی میں ہے ہیں ہوا گئی دو اور باطنی دیا تر با گئی ہی ہے ہوا گئی اور باطنی دیا تر باطنی میں ہوا گئی اور باطنی اس کی گئی ہی ہوا گئی اور باطنی میں ہے ہوا گئی دو گئی ہو گئی ہ

اگر خمیرسورہ کی لفظ جلالہ کی طرف راجع کی جائے۔ قواس کا ہواپ ہے
ہے کہ صورت اس جگہ سمعنی سفت ہے ' بھے کہ سمائل حقید فیر ہادیہ کے لیے کما
جا آ ہے۔ صورہ المسسئلہ معناہ معنای صفتها معناہ کناہ گئا۔ لینی اللہ تعالی نے حضرت
آدم طیہ السلام کو اپنی تمام صفات کمالیہ میں سے حصد دیا۔ ان کے قلال و کموس بندسلہ اس میں دکھائے' اور (دو مری) کلوقات سب کو جائے قیس بی ' جس طرح آئے۔ خات طرح آئے۔ خات کار جائے مقات کمائیہ جائے۔
جاری عزامہ بنائے گئے۔

(26)

الولایة افسل من النبوہ کی مدیث کا جملہ نیں ہے۔ پیش آگار خریقت کی طرف نبیت کی جاتی ہے ' کمی مقوص اور جمیح طید امرے طاف کمی افعی کا قول بھی معیر قبیں ہو سکتا۔ (2) ہم کو بے قبیں معلوم کہ اس بزرگ نے یہ قول مالت سکر بیں فرمایا ہے یا حالت صوبیں' کما ہرہے کہ سکر کا قول قائل احماد شہیں ہو سکتا۔ (3) اس جملہ بیں یہ قبیم کما کیا کہ الولی افیضل من النبی بو کہ مجمع طیہ اور تس تعلی کے ظاف ہے' اللہ الولایة افضل من المنبوة کما گیاہے' (4) ولایة النبی افضل من المنبوة کما گیاہے' (4) ولایة النبی الفضل من نبوته اس سے مراد لیا جا گاہے' قالباً' کی منی مراد ہیں' کیونک ہر ئی کو مراتب ولایت سے کر لینے ضروری ہیں' اگرچہ وہ نمایت تخیل زمانہ' بکہ آن واحد شی ہو جائے' فکل نبی ولمی ولا عکس ہو تک ولایت سرائی اللہ نقط یا سرقی اللہ کے ساتھ ' یا سرقی اللہ نقط ہے مہادت ہے' اور نبوت سرمن اللہ الله الابولیا کا نام ہے اس لیے قاتی میٹیت سے ولایت اعلیٰ ہور اکمل ہوئی۔ کہ اس میں قرحہ الی المجوب المحقیق اور حضور ماصل ہے۔

(27)

افنامنینة العلم با انافار الحکمة و علی بابها تد آ صحیحین ش ب اور تدروایت ذکر کرنے والے اس کی هیچ قرباتے ہیں۔ (28)

انا معینة العلم اصل الله اور الم بی حد خارق ہے بی سے منی علی المامینة العلم اصل الله اور الم بی حد خارق ہے بی کے منی علی طریق الله و لین والیما نین فروضین کا ارادہ کرنا ہے ، خواہ اس کا تشین حمارہ " بو یا حضور یا حملا" یا حما" کا ارادہ قربایا حمی حضور یا حملا" یا حما" کا ارادہ قربایا حمی بود اور دافقہ بحق میک ہے کہ جناب رسول اخذ صلی اللہ علیہ وسلم کے طوم متنو میں محالہ کرام اللہ وجد سے بوا اسم محالہ کرام اللہ وجد سے بوا اسم محالہ کرام اللہ وجد سے بوا اسم محرای جس قدر بھی سنامل فریقت ہیں سب کا حرج حضرت علی کرم اللہ وجد کا اسم محرای بین دخی الله حضرت ایو بکر صدیق دخی الله عند تک پہنی اسم محرای بین دخی الله عند تک پہنیا

(29)

خصوص العلام التي بيات كى كتب بن سے سے ' اور ان كا حيتى طور پر سمينا صرف ان تفوى كے ليے ہو سكا ہے ہوكہ موالم عليہ ہے ستاہ ات ہے قيناب ہو بچے ہیں۔ ماوٹا كے ليے كيے ورست ہو سكا ہے' اس میں فلا نتی اور فلا كارى كا بمت زيادہ قطرہ ہے' اس ليے خود فيح اكبر رحمتہ اللہ اور ان كے مما كى كا مقولہ مضہور ہے وہ قرائے ہیں۔ بعوم علی من ليس من اجلنا سطافعة كتبنا بحث منه شراح فسوص بھی اس کو سمجے یا حیں اس میں کام ہے۔ (30)

ا سراء کو حقیہ میں حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ کیا چین شیں آیا' عالا فکہ ان کا تعلق ای عالم شادت کے ساتھ تھا' پھر کو بیزات علویہ اسرار قیب جی ہم جیسوں کاکیا مال ہوگا' اس لیے اس کو ترک کر دینا ہی ضروری ہے۔ (31)

مراط متنتیم' ملوخات حعرت سید احر شبید رحن الله علیه اور اعداد السلوک اور کاتوبات حضرت مجدد دحت الله علیه مطاعد فرمائیے' ارباب سکر ہو کہ مغلوب با نسکر بین الناکی تصانیف سے اس وقت تنگ احرّاز منرد ری ہے' جب تنگ کہ ہم کو اور آپ کو ان کا مقام نہ حاصل ہو جائے۔

(33)

صلوۃ تنبر کا وقت مشاکی نماز کے بعد سے میج صاوق تک ہے او حرت ،
عائشہ رضی افلہ عندا سے محاج میں دوایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ دسلم لے ابھرائے شب میں بھی اور وسلا شب میں بھی اور آ فر شب میں تبد
یاج می ہے ابھرائے شب میں زیادہ تر اقر شب میں پر حدا ہوا ہے ابس قدر بھی
رات کا حصہ متنا تر ہو آ جا آ ہے ایر کات اور رحمین زیادہ ہوتی جاتی ہیں اور سدس
آ فر میں سب حصوں سے زیادہ برکات ہوتی ہیں تنجہ ترک جو و یعنی ترک نوم سے
عبارت ہے اس کے اداقات نوم بعد مطاع سب کے سب وقت تنجہ می ہیں۔
(33)

طلا کہ جن کو بالذات طمارت اور روشی سے مجت ہے اور نجاست و ظلمات سے نفرت ہے اور اس (طمارت) کی وجہ سے نمازی کے ماتنے لفاقات پیرا کرتے میں اور اللہ تعالی کے ماتنے مجوبیت عاصل ہوتی ہے۔ 24

الفاظ قرآنیہ اور اسائے باری عروبی اور ادعیہ ماثورہ اور دروہ شریف کی کا تیمریں سمجھنے پر موقوف نہیں ہیں مکل بنٹ مان کر چیجتا یا بغیر جانے ہوئے' اسمال بکنی کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ الفائد قرآنے اور اسائے باری عزوجل حاش آشرات ہیں' ہو کہ ہے سیمجے ہوئے ہمی حاصل ہوتی ہیں' اگرچہ کزور ہنست سیمجے کے جوں۔

(35)

ارکان اسلام اور اس کے سنن و آواب کو ویکھتے شعیف البینان مخلوق من السماء المسین ' بشرکے لیے وہ اعلیٰ مکان اور ارقع مرتب و کھائی دیتا ہے "کہ جس کو آگر کردئیا بنظر خیلہ ویکھیں یا مولی العالمین محفل ماہیکہ جی مبایات قرائے " اور المنین یحصفون العوش و حن حولمہ اس کے لیے وعوات صافہ ہے رخب اکامان بول تو پکتہ تجب شمی ہے" اقدوس ہے ہم اپنی نمازوں سے شخت فائل ہیں۔ (36)

مومن محری نمازین ان اوناس مارید سے انعایا جاتا ہے' آدلی اور قرب کی تحت عطاکی جاتی ہے' فان الله بینه و بین القبله شاہر عدل ہے' حضرت شاہ دلی الله مادب رحت الله علیہ قرائے ہیں کہ ہر نمازی کے سامنے جب کہ وہ نماز کی نیت کرتا ہے گئی خداو بری اور حقیقت از حفائی الیہ ظمور پذیر ہوتی ہے' خواہ وہ اس کا احساس کرے یا شیس' اور ای جی کو راز خان الله بینه و بین القبله قرار دھیتے ہیں اور اس جی کی نیست ذات جمح الکمالات ہے نبیت ساق الی الذوات قرار وسیتے ہوئے ہوم میکشف عن ساق (الله ش) کی توبیہ فرمائے ہیں' حضرت شاہ حمد لمزر رہتہ اللہ علیہ ہمی سورہ قیامہ میں ای طرف اشارہ قرمائے ہیں' نمازوں میں رہنے رہنہ اللہ علیہ ہمی سورہ قیامہ میں ای طرف اشارہ قرمائے ہیں' نمازوں میں رہنے کی دجہ سے اس جی خداو بری میں ہو جائے گئی اور مومن مجدہ میں کر

(37)

ختم تراوی پر پھے تعلیم کرہا ساف سے صفول میں مبتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف تین راتوں ہیں برحا تھا اور پھر قرضیت کے خوف سے ترک کردیا۔ حضرت عمروشی اللہ عنہ نے اس کی جماعت باتا ہو، منظم قربائی محرفتم یں کچھ محتمیم کرنا روایت میں تظریب نہیں گزدا۔ معترت عمر رمتی اللہ عند نے جب سورۂ یقر یاد کر لیا تو خوشی میں احباب کی کھانے کی دعوت کی اس روایت اور اس حم کی دوسری روایات سے ہے تھیے نکالا جانا ہے کہ اگر محتم قرآن جسی خست حاصل ہونے پر احباب دغیرہ کو یکھے چٹن کیا جائے تو خلاف شرع نہ ہوگا۔ حاصل ہونے پر احباب دغیرہ کو یکھے چٹن کیا جائے تو خلاف شرع نہ ہوگا۔

سنرج میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا ازواج مطرات کی طرف سے گائے قرئ قرانا اور پھر کوشت کو ان بھی تحقیم کرنا محاح میں موجو د ہے جس سے یہ ختیجہ نکال جا سکتا ہے کہ آپ نے باری والی زوجہ کے یہاں جب کھانا کھایا ہو گائو یہ کوشت بھی کھایا ہوگا۔

(39)

محارج ہیں پاسخیاسہ تربیرنا معقول ہے' ہیز عمرم سے تباس میں پاسخیاسہ کی ممانعت کا بھی تذکرہ ہے۔ فیر محلح میں پاسخیاسہ کی تعزیف بھی نذکرہ ہے۔ اور ترخیب بھی اور خود جناب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کا پہنوا بھی۔
(40)

چو نکہ حرب کے اصلی لیاس ٹیں ازار (تمبند) ہی تھا' اور یہ پائجامہ فارس وغیرہ سے حرب ٹیل داخل ہوا ہے' وہاں کے لوگ اس کو شلوار کئے تئے' اس لیے حرب نے اس کی تحریف سروال کے لفظ سے کی ہے' یکی وجہ ہے کہ اس لفظ کا مفرو حمیں ملکا اب اس کے بعد اس کی سافت کیسی تھی اس کا بات تھانا مشکل ہے۔ (41)

قرآن تریف پس ہے۔ ساتھان للمشوکین ان یکھووا مسلجد اللّه شاختین علی انتفسہم بالکفو (الایہ) اس کے تخیر سماجہ پس بلا واسلا ان کا مال نہ تحریح ہوتا چاہیے" بال وہ اگر ایما کریں کہ کی مسلمان کو مال کا بالک کر دیں اور نوشی ہے اس بال کو مجہ پس لگا دستہ لڑکوئی مضافقہ نمیں۔

(42)

مرسد و مليدين فيرمسلم كالهنده لياجا سكاسيه اود طلبه يا ويحر فرين يا

تفلی امور میں مرف کیا جاسکتا ہے۔

مؤمع عامہ میں جناب رسول اللہ ملکی اللہ طبیہ وسلم کے وہ نشائل اور محاس اخلاق و امکال اور تعلیمات بیان ہونے چاہیں جن کو عوام اور اک کر سکیں اور ان میں جذبہ عمل و اعباع پیدا ہو اور اپنی اصلاع کے دریے ہوں۔ مداری

(43)

محبت عموا" دو ضم کی ہوتی ہے" محبت اجلال اور محبت شفقت۔ ضم اول یمی والد سب سے برحما ہوا ہے" ضم علی عمی وحد سب سے برحما ہوا ہے" ہر دو محبول شن جناب رسول اللہ علی اللہ علیہ وسم کی اطاعت اور منفی محبت سب سے بانا ہوتی مطرب ہے لیعنی انسان کو این نفسانی خواہشات اور راحات سے بھیرہے والی سے محبیمی ہوتی ہیں۔ جناب رسول اللہ علی لللہ علیہ وسم کے احکام اور اجاع میں الن دونون کے کھیرنے سے زیادہ تر پھرنا از بنی منروری ہے۔

(45)

نہ فقط اللہ تعالی اور اس کی وحداثیت کا ایمان بغیر رسول کے ایمان کے معتبر ہے اور نہ فقط در اس کی وحداثیت کا ایمان کے معتبر ہے اور نہ فقط در موں پر ایمان افر بعض پر عدم ایمان معتبر ہے اس لیے یہ قول کے مرف الااللہ الااللہ کا قائل کی عالمی قائل نجات ہے اس کو اقرار برسالت کی مرف میں باطل ہے۔

(46)

ائمہ فن فرائے ہیں کہ جب تک کمی روایت کو اس کے قام طرق سے نہ ویکھا جائے جب تک معنی شعین کرنے میں خلطی ہوتی ہے ' امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ تو سرّاور اس تک تید لگاتے ہیں۔

(47)

کی فن میں اس کے اصول اور قوائین کو ترک کر کے واخل ہوتا اہل فن کے نزویک انتائی غلطی ہوتی ہے جس کو تمام اہل فن ضروری مائے ہیں۔ (48)

المیان فرعون کے بارے ش ج کچھ مٹنے اکبر رصتہ امتہ علیہ نے کھٹا ہے ' وہ جمہور کی دائے کے خواف ہے ' استولال کی خانشہ سے شید جو آئے ' کہ خالیہ' ہے توں ان کا نمیں ہے' بلکہ جیسا کہ بعض طباع کا قول ہے کہ عاصدہ نے اکل کتاب میں اچھ طرف سے زیادہ کرویا ہے۔

(49)

عذاب کے دیکھنے سے بعد المان لانا نفع نمیں ویتا۔ اس ٹاعدہ کلیہ سے مرف قوم یونی اس ٹاعدہ کلیے سے مرف قوم یونی کا دیا ہے۔ مرف قوم یونس منیہ الملام کو مشتنی قرار ویا کیا ہے، جس کی دجہ یہ تھی کہ حقیقتاً ان پر عذاب نمیں کا فقا ملکہ حفرت یونس علیہ اسلام کی جلد بازی کی بنام مورک عذاب نمودار کی کئی تھی۔

(50)

چونکہ سخفترت سنی اللہ علیہ وسلم مدارج قرب معرفت میں ہروقت ترقی پڈیر جی اس نے قوجہ ان اللہ کا اندک اور استفراق دو سری جانب کی قوجہ کو کزور کر ویتا ہے 'چنانچہ اعلی استفراق کی حالتیں روزانیہ مشاہد ہوتی ہیں 'کمر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتہ للعالمین بنایا گیا ہے ' اس لیے بارگاہ الوہیت ہے دروہ کینچ والے پر رحمین نازل فرانے کے نے متعدد مزایا میں ایک مزید ہے۔ بھی عطا فروئی منی کہ خود سرور کا نکات علی انسلام کو اصل استغراق ہے منتقع کر کے ورور والے کی طرف متوجہ کر دیا جاتاہے اور آپ اس کے لیے متوبہ ہو کر وعا فرماتے ہیں۔

الك جمان "ب كاشدائى ب كوئى وم ايدند كزر أ مو كا بوكونى آب ب سلام نه عرض کری ہوم اس مورت میں استفراق (اور قرجہ الی اللہ کا انساک) برائے نام تی رہا۔ بک یول کو کہ دربردہ اس کا اٹکار کرنا ہوا ہے شہر ایسا ہے کہ اور میرو تھے جواب پر تو اس کا زوال مشکل ہے ' ہاں جلور احتر البتہ اس کا جواب سل ہے ' وجہ اس کی بیا ہے 'کنا روح پر لوّج نبوی سلی اللہ علیہ وسلم جب منبع اور اصل ارواح باتیہ خسوصا" ارداح مومنین تمسری و جون ساامتی آسیہ کے سام عرض کرے گا' اس کی طرف کا شعبہ لوئے گا ارتداد جلہ شعب لازم نسیں' اور خلاجرہے اس شعبه کا ارتداد باعث اطلاع سلام معلوم و او کابر موجب زوال استغراق مطلق نه ہو

## (53)

علائیکہ سیاحین کی روایت فقط ابن حبان ان کی نسیم، محارح میں بھی متعرو ملرق ہے موجود ہے۔

عضرت شاه ولى الله مرصته الله عليه فحوض الحرثين مين فرامنته بين كه مين جب ہمی مواجد شریقہ میں مزار اقدمی پر حاضرہوا' روح پر فقرح علیہ اسلام کو محقیم الثان تموج میں بلا اور میں نے مشاہرہ کیا کہ زائرین صلوۃ و ساوم پڑھٹے والول کی طرف خصوصی توجه فرمات جین اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔

مواجد شریفه بین درود شریف اور صلوة و سلام عرض کرنا فقهاء رحم الله نے آواب زیارت میں کھڑے ہو کری تایا ہے۔

#### (56)

معلوة واسلام على النبئ تمام عمر بن ايك مرتبه قرض ہے۔ حسب ارشاد يا ابھا المدن المعنوا صلوا عليه و صلحو نسليما (الابت) بب كى مجل جى ذكر بناب مردر كا كات عليه المسلام آئے تو ايك مرتبہ واجب ہے كہ صلوة ولدام زبان ہے اوا كيا وأئے " بشرطيك تماز يا خليد جن تہ ہوا حسب الارشاد من فكوت عنده فلم يصل على۔ و مثله من الروايات المعدد تماز جن بعد التيات في القدة الائرة سنت موكده ہو ادر الم شافى رحمت الله عليہ كے نزويك فرض ہے وو مرد او تات عن محمده او تات عن حمل مستحب البحق او تات عن محمده او رسمن عن حمل م

### (57)

سحابہ کرام رمتی اللہ عمم کی شان جی ہو ''یات وارد ہیں وہ تعلق ہیں ہو احادث صحیحہ ان کے متعلق دارد ہیں وہ اگرچہ نفی ہیں' نکر ان کی اسائید اس قدر قوی ہیں کہ توارج کی ردایات ان کے سامنے بچ ہیں' اس لیے اگر نمی آریخی روایت میں اور آیات و احادیث محید ہیں تعارض واقع ہو گاتے قوارج کو غلا کہا خروری ہے۔

#### (58)

محابہ کرام رمٹی اللہ عملم اگرچہ معموم شیں ہیں' محر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیش سحبت سے ان کی روحانی اور قلبی اس قدر اصلاح ہو ''ٹی ہے اور ان کی نبست باطنیہ اس قدر آئی ہو حمی ہے کہ مابعد کے اولیاء اللہ سالیا سال کی ریا متوں سے بھی وہاں تک جس چیج سے ہیں۔

#### (59)

معصوروں سے اگرچہ قصدا "کن و شین ہو سکتا کر علط منی سے بسالہ قات ان سے بڑے سے برائمناہ ہو جاتا ہے "محربہ کن مور آئم ان گنا، ہے حقیقتا کنا، خیس ہے۔

#### (60)

مور نیمن سے ان اوکول کا قبل کہ معرت معاویہ رمنی اللہ عند کے

زمانہ حیات میں بزید معلق بالنسق تھا' اور ان کو اس کی تحریقی اور پھرانہوں نے اس کو نامزد کیا بالکل علا ہے' ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت میں تغییہ عور پر نسق و فجور میں جھلا ہو 'محران کو اس کے فتق و فجور کیا اطلاح نہ ہو۔

(61)

ابسال ثواب کا ہو طریقہ عوام میں رائج ہے غلا ہے ' عوام سیمھتے ہیں ک پی طریقہ حصین ہے' اور رفتہ رفتہ اس می بست می غیرمند اور ناجاز باتیں واعل ہے۔ کری گئی ہیں' ہوکہ ایسال ثواب کے لیے ضروری سمجی جانے کی ہیں۔

(62)

مهار ہویں شریف کے کھانے میں اگر سب میں نیت ایسال قواب کی گئ ہے تو غیر ہمان کو نہ لینا چاہیے اور اگر یہ نیت ہے کہ اس میں سے ایک حصر ایسال تواب کے لیے ہے باتی مای اہل خانہ اور احباب کے لیے ہے ' تو کھانا غیر فقیر کو بھی جائز ہو گا' وہ حصہ جو آپ کو دیا تھا ہے وہ ایسال قواب می کا ہے تو آپ کو لینا اور کھانا ورست تھیں۔ اور اگر اہل خانہ اور احباب کا ہے قو جائز ہے۔

(63)

مور تین کی روایتی تو حموا "ب سرویا ہوتی ہیں نہ راویوں کا پید ہو گا ہے اند ان کی توثیق و تخریج کی خبر ہوتی ہے اند انسال و انتفاع ہے بحث ہوتی ہے ! اور اگر جعش محقد شن نے مند کا الترام بھی کیاہے "تو حموما" ہر خت و تثین سے اور ارسال و آخفاع سے کام لیا کیاہے "خواجہ ابن الحجر ہوں یا ابن تحییہ " این الی الحدید ہویا ابن سعد۔

(64)

عقد نکاح کے لیے نہ بہت حتی ہیں سمواہوں کا عادل ہوتا شرط نہیں' البتہ ثبوت عند التاشی کے لیے عدالت شرط ہے' شختیل نکاح فائق مطن باا لفسق مواہ ہے مجی ہو جا آ ہے۔

(65)

هيعي سلمان بي يا كافريد منلد تايل خور اور محلف في ب خود شيد بين

سنیوں میتوں کو کافریکتے ہیں۔ اور مسلمان نہیں بائے ' چنانچہ ان کے جمتد نے نگلتہ میں محسنیہ قذکے متعلق بائی کورٹ میں بحث کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا تھا میں کی صورت میرے پاس ہے۔ مولانا عبدانگور صاحب اور بست سے عماء ان کے کافر ہونے کے اتائل ہیں ' بعض متوقف ہیں' محضوں کا قول قیمل ہے کہ ان کے علاء کافریس' اور جنا قامل ہیں۔

(66)

عورت کے سامنے اجازت لینے کے وقت کو ابوں کا موجود ہونا مروری نہیں عقد نکاح ہو جائے گا اسجاب و قبول کے وقت جس میں عورت کا وکیل یا ولی موجود ہے کو ابوں کا ہونا شرو ری ہے اچنانچہ ضول کا عقد بھی مجھے ہو آ ہے۔ (67)

مور تیمن کی روایتی عموما سب سرو پا ہوتی ہیں اند راویوں کا پر ہو یا ہے' ند ان کو آزیش و تخریج کی خبر ہوتی ہے۔

(68)

صراط متنقم عی مفوطات حفرت سید احمد حددب شهید رجمته الله علیه ب- آن عی الفوطات کو ترتیب دے کر حفرت ش استمیل ساحب شهید رحمته الله علیہ نے آلیف کرے مجم معفرت سید صاحب کو سنایا ہے بعد عیں شائع کیا ہے۔ (69)

نشا مرف فرائض اور و ترکی ہوگی سنمی موکدہ بعد از خروج وفقت نوائل ہو جاتی ہیں' جن کی قشا نہیں۔ الان پیشاء الانسیان بنفسیہ (70)

کلام کا ڈیف کرنا مقیقت" ظب کا کام ہے ' ڈیلن تو صرف اس کی ترجمانی کرنے والی ہے ہی دید ہے کہ شام کان ہے۔

انا الحکلام قض الغواد و انصلا جعل النسان علے الغواد ملیلا اس لیے اصل کلام کلم تنی ہوا" پوک تخپ اور قواد کا کلام ہے' زیاتی الفاظ اور کانٹری نفوش اور تخطی کلمات ہو کہ فرانہ حافظ میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ سب کے سب ای کلام ننسی کے دوال' اور کلال اور آغار ہیں۔ ان پر اطلاق کلام خانیا دیا حرض اور کیاڑا'' ہے۔

#### (71)

الله تعالی نے اپنی مخت علم اور صفت کلام سے بوک مثل وگر صفت مستند ازئی میں قرآن کو آلیف قربالا اس لیے معانی اور الفاظ قدیم ہوں گے اور الفاظ مشکل تحریر و زول و فیرحادث ہوگان اختا میں اول میں نقدم اور آخر مرف ذاتی ہوگا اور دہارے تلفظ مین قسور آنہ کی دج سے زمانی ہمی ہو جائے گا اس لیے کام نفظی کو حادث کما نفاع ہو تحقیق ہوگا مرف تلفظ حادث ہے ا کام نفسی حادث نمیں ہے اور کلام نفظی میں حادث نمیں ہے۔ خصلہ بحدیال علوم فی خوات الرحمون۔

# (72)

قرآن شریف میں مرف احکام ہی کا بیان نہیں ہے اس میں تحدی اور اعجاز بھی ہے اس میں قوت آخیر بھی اعلیٰ بیانہ کی ہے۔

#### (73)

کمنکٹوں کو دور کرنے والا' قلوب اور ارداح کو مانیجے والا' ان کو رکھ۔ وینے والا اس میں رفت اور خشیت پیدا کرنے والا' ان سے قسادت اور آرگی اور میای '' کام دور کرنے والا ملائکۃ اللّه اور کینٹ کو کمینج کر لانے والا رضائے باری جمانہ و تعالی کا موجب یہ قرآن ہیں۔

#### (74)

نقم قرآنی میں بہت زیارہ فوائد اور مقاعمد رکھے سے بیں ' عابریں جُر کسی ''بیت کا تھم منسوخ ہو حمیا تو اس کے الفاظ میں دیگر مقاعد عظیمہ باتی ہیں'' اس لیے منسوخ تھم کو برائے ملادت باتی رکھنا قرین قیاس تھا' اور ہے دہ ہے۔

کلے کے متحلق مورث میں ہے ' لایستعنی اوضی ولا سندائی ادما پستعنی

قلب عبدی المعومن (اوکتعاقال) استی کے متی یہاں احاظ کے ضین ہیں کیکہ مخل کے ہیں۔

#### (76)

اساء الهدكو والت مقدم ہے حسب قبل معتبر علیہ لاعین ولا غیرك

#### (77)

جھوجیات ای کے ارادے اور قدرت کے کرشے ہیں اس میں سرمرانی اپنی میں ہما الحبینانی حالت کو شائع کرنا ہے اظلیہ اور اس کے عکون کو اللینی باؤں میں کافور کردیا کس قدر ناش فلعی ہے اسکو بیات صرف ای کے تبتہ میں ہیں۔ (78)

فتوی اور تقوی میں فرق ہے ' بھیت نتوی ہو کھی مورث اعلیٰ سے ماصل ہوئی ورائد کا اس کی تقلیم کے ماصل ہوئی ورائاء کو آئیں میں تقلیم کرنا حسب شرح منرور ہوگا اس کی تقلیم کر مورث نے کل جائداد می بائداد جائز طور پر ماصل کی ہے یا عامائز طور پر منروری نہیں ہے۔ منروری نہیں ہے۔

#### (79)

شرقی طور پر بیل کو زیور' جوڑے' جیزو تیرہ وینا اور ہر تھار اور تقریب ولادت' کننہ خطیہ (منتقی) نکاح و جرہ پر لڑکیوں اور ان کی اولاء پر اخراجات عمل عمل لانا شرقی حیثیت سے لازم تیس ہے' اور دیار عربیہ میں اس پر عمل در آیہ بھی میں ہے بلکہ تقریبا '' تمام ممالک اسلامیہ عمل اس کا وجود نہیں ہے۔

#### (80)

جو زین کفار سے خریدی منی ہے اس میں عشر تبیں ہے۔ اگر بطور استجاب دیدیا جائے تو بھترہے۔ جو نگان کورشٹ وصول کرتی ہے وہ حربی زمین میں کانی ہے ' البتہ اگر اس کی آخری خواد غلہ ہو یا نفذ بطور تجارت کام میں لاتی جائے' اور اس پر سان کزر جائے' تو اموال تجاریہ کی زکوۃ کے طریقے پر زکوۃ واجب ہوگی (81)

وَاكْرُى عَلَاحَ مِن كُونَى حَرَجَ فَعِي هِهِ اللهِ المُحرِمَى دوا كَ حَمَّلَ بِالنَّفِينَ الْمَ خَدَ عَن يه معلوم مو جائ كه وو عَلِكَ اور العِائز هِهُ أَوْ اس دواكو استعال ته فرائيكِ!

(82)

رسات جی جد حیں ہو آ۔ اگر اختلاف اور ضادات روفا ہوں ہو ہا۔ کچھ پیمر پڑھائے ہیرکز حیں اور ان کو کمہ دیکھ کہ معزت ابوطیفہ وحمات اللہ طیہ کے بہاں جد دیسات میں خیں ہو آ۔ اس لیے بین حیل پڑھاؤں کا۔ (83)

<sub>-</sub>(84)

عالم اسیاب میں اسہاب و ذرائع نئو نسمی سکے جا شکتے ' نہ شریعت نے اس ہے امواش کرنے کو روار کھاہے ' اور نہ مثل و کاوئ اس کی اجازت دیتی ہے۔ (85)

اول وقت پر تماز ویک بهترے "محر جن روایات بی اول وقت کا ارشاد ہے۔ ان بی اول وقت ہو از مراد ہے۔ یا اول وقت استماب؟ پرتقابر یتی اول بہت می روایات صنعیت تھے کا ترک لازم آتا ہے" اور تقدیر تین کانی پر جمع میں الروایات ہو جاتا ہے۔

(86)

مبلوۃ الاواجن کے بارے چی اختلاف ممی چی تھیں' مضور کی ہے کہ نوائل بید اکمفرپ کو منوۃ الاواجن کما جا کا ہے' اور خوم کبری کی توائل کو منوۃ اکنی اور جاشت کما جا کا ہے'' اگر مخاج چی ہے کہ صلوۃ الاولیین سبین توصف الغصاف اس کے افرار کرتا ہے' کاکہ نوائل بید اکمفرپ کا تشریہ تلط الوام بیں

#### (87)

المازول کے تضا ہونے کی دجہ سے رو یا تمی پیدا ہوتی ہیں ایک وہ مناہ ہو عرول عملی کی بنا پر ہو آ ہے اور سری چیز اشغال زمہ ہو کہ دہو ہے ادار اور وقت کی بنا پر ہو گا ہے۔ توبہ اور اس کی تجوابت کی بناپر وہ کناہ جو عدول سکی و احرام والت کے ممکرانے سے ہوا ہے واکل ہو جائے گا محر امر فائی لیمنی قرافت ڈس تو بہت ہی ہوگا یہ باوجہ کو اواکر ویا جائے گا۔

(88)

روایات کے دمنع اور ستم و محت کا ہرار سند اور رواۃ کے احوال' اور صفات پر ہے' اہام ہفاری اور دیگر محدثین اس کو معیار قرار دیتے ہیں' مشن کی معتولیت اور غیرمعتولیت ان کا نصب العین حمیں ہے پخلاف آئر کاام و اصول کہ ان کا نصب العین متن ہے۔

(89)

اوا مر شرعیہ کی اقبام متعدد ہیں' بعض قر اٹیک ہیں جن عیں تجود' اور خصوصی احوال متصورات ا ملے ہی سے ہیں' ان ہی اطلاق' اور گفیردرست تہیں ہے جس طرح تماز ہے' اور بعض اٹی جی جن عیں تبود' اور کیفیات طوط ہی نہیں ہیں' چیے جماد ہے' ایس جی اطلاء کلہ اللہ متصود ہے' طواہ پالیف ہو' یا پالسکان و اکریاح' خواہ ہوائی جمازدن اور توہ اور بشرہ توں ہے ہو۔

(90)

خود محقی کرنی اور اس پر عزم و اواره کرلینا انتقالی بزدنی اختائی ظلم اور انتقائی محناد ہے۔

(91)

عاد انتیت مسفرانوں کے لیے اس ملک اور اس زبانہ جی مذر نہیں ہے۔ (92)

محت نماز کے لیے حضور تنب کا مرف ادنی درجہ خرط ہے۔ اور وہ یہ کہ سم از کم کمی رکن چی خیال ہوکہ پی نماز اداکر دیا ہوں۔ (93)

نمازیں خطرات اور و ساوس اور اعلویت لئی کا آنا مضد نماز شیں ہے؟ البتہ اس میں نتصان پیدا کریتے ہیں۔

(94)

کشنے والے کو ٹواپ قرآن جی ہے کی امید کا حق نہیں ہے ایپ وہ اپنی چزوے چکا تو اس جی سے اس کو کیا ٹی سکتا ہے اپاں جن حضرات کو وہ ثواب پنچ گا وہ حسب ارشاد الحیقہ ہنتے قلعیوا بالعسن سنھا وہا اور سفارش یار کا والتی میں کریں گے اور حکن ہے کہ ان کی وعاؤں کی برکت سے اس قدر فاکدہ ہو جائے ' ہو کریں گے اور حکن ہے کہ ان کی وعاؤں کی برکت سے اس قدر فاکدہ ہو جائے ' ہو

(95)

مقدر کا منظر حل ہے اور اس پر انھان لانا متروری ہے' مگر اس کی تعلیم اس کے خس ہے کہ کارخانہ بائے عالم امباب کو معطل کر دیا جائے اور انسان امور دنیا' اور 'افزت کے اندر باتھ بی کٹا کے بیٹے جائے۔

(96)

(97)

مدیث و قرآن کی تدریس پر اجرت لینا حزب ایام منیند دحت اند علیہ کے گول میں قر جائزی نہیں محربعد کے انکہ حقیہ نے اس خرورت سے اجازت دی ہے کہ بدرس اگر خروریات ونیادیہ " زواعت " تجارت" منعت وفیرہ میں مشغول ہو جنے کا تو علم شائع ہو جائے کا دین بھی سخت ظل پڑے گا۔ (98)

آگر عافظ رمضان شریف کے اندر قرآن سائے پر کوئی مقادر مقرر آر ہے۔ یا آگر مقتری اس کو پکھے نہ دیں ایا تم دیں تو بھٹر آ ہے اقرآن ساتا ہے کر دیتا آگر پد شرط زبانی شیں کر آ محر معالمہ دینا ہی کر آ ہے اقواس صورت میں اس کا رقم لینا جائز شیں انماز اوا ہو جائے گی محروہ فعیلت قرآن کے بٹنے اور سائے کی حاصل نہ ہوگی۔

(99)

عال نے علوی عمل کر کے میان ہوی میں حبت پیدا کرا دی انتقاف کو دور کردیا تو اجرے تو جائزی ہوگی ممکن سے کہ تواب بھی بل جائے۔ (100)

آسیب کو دور کرہا جناب کی اکالیف سے تجات ولاہ سانی بھو کے ذہر کو الآرہا مختلف امراض کو تعویزوں سے دور کرہا سب پر اجرت جائز ہے۔ (101)

۔ ۔ بعض معزات نے اجازت دی ہے محرفتوی عدم ہواز کا ہے۔ معرات نے اجازت دی ہے محرفتوی عدم ہواز کا ہے۔

حضرت امام ابو منیف رحمتہ اللہ عبیہ آور دو سرے محتقین ارشاد قرماتے ہیں کہ آگر کمی کے قول کیا تھن ش سو احمالات ہوں کتانوے احمالات کفر کے ہیں اور ایک احمال ایمان کا ہے کو تحفیرت کرنا جا ہیے۔

مردوں کے لیے شرمی لیاس کی کوئی دمنع قطع معین شیں ایجو اس سے کہ کشف مورے اپنی ناف سے لیکر مکینے تک کا کھانا نہ ہوا اگر یہ حصہ کل یا بعض تمی لباس میں کھاتا ہے قو ناجائز ہو گا بیسے وحوتی اور ایبا لباس ہو کہ فیر مسلم قوموں کا مخبوص ہو۔ اور اس کے بیننے سے اس کا حینہ تو آبا ہو وہ بھی حرام ہے۔

#### (104)

(نماز على) افتداء ہر حورت خواہ البنى مو يا رشتہ وار الى رحم محرم مو يا بيائز الفاح كر سكتى ہے اور نماز بردوكى محج موكى بال اس كو المام كے بيجے كوا مو با بوكا لين اكر ايك على مقترى ہے تو المام كے والبتہ شمال كوئى ہو سكتى اگرچہ اپنى مال ہى ہو۔ مى ہو۔

### (105)

تظ " حق" علی معنی مین علی آیا ہے (1) دابب معنی بھی آبا ہوت اور اورم ولا کل معنی تعید ہے ہو ) ہو اور اس کا خلاف مستمیل اور معنوع معنی ہو (2) دابب شرقی بس کا ثبوت اور اورم نص شرقی اور وعدہ خداد تدی کی خام ہوا ہو۔ اگرچہ متنا اس کا وجود شروری نہ ہو (3) مستقی و طابت (4) جدید اور لاکن (5) مشابہ بالواجب (6) موجود صوری لینی مطاکلا اور مورہ مبارت جی جو کمی چے کو دو مرے کے برابر قرار دیا کیا ہو ایسے جزاد سیة سیا مطابعات اگرچہ وہ حقیقت ہی موجود نہ ہو (7) احرام اور برائی (8) استم بالشان۔

#### (106)

یں ہے اپنے علم اور ارادہ ہے کی فوٹر میں تھنے ایا ' میری لاطی میں ایسا ہو جاتا ہے نہ میں اس کو جائز مجھتا ہوں۔ ہو لوگ ایسا کرتے میں وہ خود اس سے وسد دار ہیں۔

#### (107)

افران کا اطاق کمی مثلا جم افراتی پر ۲ آ ہے ۔ بچے القب طلقنا الانسسان من سللة من طبین اور کمی قط روح پر ۲ آ ہے ' بچے حدیث سطلقهم للابدیش' اور کمی وولون کے مجموعہ پر چھے۔ المقد شلقت الانسسان فی اسسان تقویم ٹیں' حمد السعدیش میں قریب آفران ہے مراو روح ہے۔

#### (408)

ان الله بیکول بین العود و قلبه یمل بالایرعظف بڑھ کی اکال ہے' اور شکن ہے کہ لاظ ''مئی'' المرہ کے پہلے مقدر کیا جائے' بیے خاست القویۃ سے پہلے افتظ "المل" مقدر كياكرا ہے۔ تو معلف متعامرين كا يو جائے گا۔ (109)

والدین کی اطاعت براس چڑیں واجب ہے ہوک ازقتم سمسیت نہ ہو' الاطاعة فلمسخلوق فی معصیة الخالق۔ نیز والدین اگر غیرمسلم ہی ہوں تو ان کی خدمت گزاری' اور حس معاشرت متروری ہے۔ (110)

(زیب و زینت) بھی اول حقوق جی ہے ہے ' جن کو پورا کرنا ڈوجین پر ایک وہ سرے کے لیے مطلوب ہے۔

# تيبرا باب

# معارف وحقائق

(1)

میرا لا کی تجربہ ہے کہ لوگوں کی دو تی کر و فریب اور ان کی دینداری میا' اور نفاق ہے ۔

> (2) حن میت بھی مغید منائج پیدا کرتی ہے۔

مصائب وایا آخرت کے مصائب کے سامتے آج ہیں' بوید الله لینھیں۔ عنکم الوجس اہل البیت و بطہوکم تطہیرا' کی تنبیران معائب و آلام ہے ہی کی کی ہے' اس لیے ور حجیقت خوش اور الحمینان کا مقام ہے مشدالمناس مبلاء الانبیاء شمالامش ( بحت تربی آزمائش بغیروں کی اوٹی ہے پیران لوگوں کی ہو درجہ یورجہ ان سے زیادہ ترب ہیں)

(4)

الله تعالی مزشانہ نور اور نار اور شکل و صورت وغیرہ تمام احراض و جواہر سند منوہ اور یاک جیں اور تمام صفات کا کمہ لائفتہ بذاتہ اس کے ساتھ تائم جیں اوراک ذات تحت احاظہ علم بطرے خارج ہے' صفات کا کمہ جونیہ اور صفات سلید تک اوراک بھر پہنچاہے۔

(5)

لیس کلمنظه اس الی معرفت) کے ملے وربید اتم سے آبال اس کی تجلیات، انوار مختلفہ اور صور کالمہ شمید وقیرہ بھی ہو عتی جی جن سے وہ ذات مقدسہ وراء الوراء سے۔ آفال آخیہ بات مختلفہ بھی مخلی ہو سکا ہے اسمروہ اسپنہ مقام پر ر لا کھوں کیل دور ہے " ہے آئینہ مظہر مٹس ہے ملین حس شیں" اس مظہر بین مٹس حقیق موجود شیں " اس کا تکس ہے اس کے تکس کو بیس مٹس نیس کمہ سکتے۔ (6)

ہم کو ہو کچھ اس وارفان میں عطا کیا حمیا ہے وہ خداد ند کریم کی امانت ہے خصوصا اولاد جن کی پرورش ' تعلیم و قبرہ ہم پر لازم ہوتی ہے۔ (7)

ہندوستان میں رہے ہوئے شوق عدید منورہ میں بینٹرار رہنا اور ای عشق میں مرنا ہزار مرتبہ بھتر ہے اس سے کہ مدید منورہ میں رہ کر ہندوستان کے لیے بے جین ہو۔

(8)

متعود اصلی رضائے اہی ہے۔ جمال بھی حاصل ہو جائے وہیں کار آید ہے۔ اگر ہمارا مرقد جمرۂ شریف سلمہ جس ہے اور اگر خدا تخواستہ رضاہ اتنی اور منفرے کاسان نہ ہو تو وہ ذرہ برابر تامل ایٹیار نہیں۔

(9)

اصلاح یاطن پش دن رات حرف کیج - پیروار د دیار کابجی قصد کر لیج: ! (10)

ذکر میں فلف افکار و خیالات کا مجمانا ذکر کی برکت اور اس سے اثر کو تم (ی) حمیں ملک بسالوقات بالکل زائل کر دیتا ہے۔ دی میں ملک بسالوقات بالکل زائل کر دیتا ہے۔

(11)

ہادا اعتقاد ہے کہ وہ ہمادا اور مارے عالم کا رب ہے " عربی ہو میکو کر آ ہے برائے تربیت اور در پردو بھلائی کے لیے کر آ ہے " آگر چہ پر دروہ کو تکلیف ہو۔ (12)

کوئی جمت آپ کو دنیا کے دکام کے سامنے اجات ولا دے ' مگر عالم سرو الفنا یا ہے سمی طرح مجات دلا عمل ہے۔

(13) علم صدیت وہ علم ہے جس سے اللہ چیزوں کے احوال معلوم ہوتے ہیں ان کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ممنی ہوں جلور قول کے یا فعل کے میا تقریر کے یا صفت کے می تعریف راج اور قوی ہے۔

انسان کوئی کام خواہ ونیادی ہو یا وہی جسانی ہو یا روحانی جب شروع کرتا ے اطبیعت بوجہ عدم عادت اس سے تعبراتی ہے اور انجیتی میں چر آہستہ آہستہ اس ے مناسبت پیدا ہوتی رہتی ہے اور آخرت کار اس سے الفت پیدا ہو کر طبیعت فانے کا غلورہو جاتا ہے۔"

قرآن شریف روزاند ایک باره برمد این اگرجد باامعی دو معید ہے اوواکی بآثير خواه معلوم مديا غيرمعلوم نقع مغرور مو يأبي

جناب باری عزاسمه کی ده مغات جو که متعنی معبودیت دیس ٔ ان کا مرجع دو یاتوں کی طرف ہو آ ہے اول یا کلیت تلع و ضرر ا دو تم محبوبیت اوں کو جلال ہے بھی تعبیر کیا جاتا ہے' اور وائی کو جمال ہے محربہ تعبیرنا قص ہے۔

بزر محول کی شوں بھی جدا جدا ہوتی ہے۔ النا قات اور توجہ کی حاکتیں عليمده عليمره بين-

منسل طبعی طور پر عالم تجرد سے جنوب میں تکہ خود مادی ہے۔ اس سے اس کو طبعی رغبت ہے' اس نیے ضروری ہے کہ حص اختال اس کو بسلا پیسلا کر آہت آ بهت راه پر لکایا جائے' اگر کنس کو افون' یا شکھیا' یا کاتچہ' جنگ وغیرہ ' غیرلذیہٰ چیزوں کا عادی بنایا مباسکتا ہے اگر اس سے جناعتی کے وہ کام جن پر غیر مسود ہرگز میر نیس کر سکا کمیے جا سکتے ہیں اس سے انجوں اور بھنیوں کے سامنے وان و رات تحت كرى من مدمت كي جا على ب- ووجمائك فابر الاستخال باقول بر عابر باسكا ے قو حیں کما جا سکتا کہ وہ تدریجانہ عالم قدس کا حاضریاتی حیں کیا جا سکتا محرصت و استعمال اور قدت ممل شرط ہے۔

#### (19)

چوکا۔ انسان کو اپنے کئس کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے محبوب سے انسان اندھا می ہوتا ہے' اور اگر پھر جان بھی ہے آز اس کو مگویالت رسم کے کے کمال بنا آب۔۔

#### (20)

افی جنت کو کوئی فعت رویت باری مواسمہ کے برابر ند معلوم ہوگی اس لیے واتی میٹیت سے نظیلت والات تل بھی ہے۔ محرج تک جی بامور ہے کہ محلوث کو محینے کر بارگاہ مجوب حقیق تک لائے۔ اوران کو پردانہ متع محبوب بنائے۔ اس لیے وہ خلاف مذہبہ طبعت اسلامة المصیب دن و رات جورو جائشہ کرو مکارہ جمیاتا ہے اور معلوم ہے کہ جس قدر اس کو مشتق کام ہوگا اس قدر قوج ال الغیر بھی تکلیف اور محلوم ہے کہ جس قدر اس کو مشتق کام ہوگا اس قدر قوج ال الغیر بھی تکلیف

#### (21)

ائل فحیق کے بیں کہ قلب نالم امرے کین قلب حیق جم النائی بمل روح جس کا مرکز قلب ہے یہ بی عالم امری چرہے کائی جملہ اشیاد عالم علی کی بیں۔ عالم علق فجایات زامیہ کا متحل شیں اس لیے فرمایا کیا ہے والملک انتظار اللہ اللجیل خلن استفاد حکامت خصوف موضیہ (اللہ) تقلب حیق فجلیات زامیہ کا متحل۔۔۔ باتی جم میں فجلیات علیہ بی کا مظاہرہ ہو گا۔ ہم کو مراقبہ میں فجلیات زامیہ کو اپی طرف حوجہ کرنا اور جذب کرنا ہے۔

### (22)

اما آتا علی کزوریال مترور ہیں " سطان اس محلب رشوان اللہ علیم ا عمین اس کی شلع صل ہیں" ہمومال ایک کو دیال اس کا سات کی الوق دور کرنا جا ہے۔ اور دو مرول پر تفرید ڈائنی چاہیے" مگار اس کے واحث کال کو طاقی کرنا چاہیے ۔ اگر ل جائے وَ اس کی تدر کرل چاہیے۔ (23)

افعان ممکن بالا مکان افاص ہے۔ اور اصل ممکنات کی عدم سنے اور عدم عی تمام شرور و نقائص کا میداء اور خطا ہے " بھا برس ممکنات کا تکس طبعی" اور اصلی ہے " البت کمان مولک ہے وہی قابل توجہ ہے" اس لیے کمبی فقائص ہے ول کیم اور مناثر نہ ہوں۔۔

(24)

جلہ امور میں نبیت کو وقل ہے۔ جو کہ اعمال کے لیے بینزلہ روح ہے! اور عمل طاہری شی ہے آگر شی مقددے مناسبت رکھنا ہے اور نبیت ابتدائی فوجہ اقد یا محلوم ہے تو وہ عمل مسیح ہے اگر چہ بعد میں کوئی شائبہ ریا کیا معد کا ویل مسیا جو اور آگر نبیت ابتدائی وجہ الغیر جو تو اس عمل کے شیطانی ہونے میں کوئی شک۔ نہیں۔

(25)

صحت نماز موقوف ہے نماز کی شرائظ آفراکش اور واجبات کے اوا کرنے پر حوالع صحت حل نجاست نظاہری مدے وغیرہ کے دور کر وہنے پر اس مورے میں نماز صحح ہو جائے گل اور شریعت کا مطابد اوائے فریعنہ کا ساتھ ہو جائے گا اور توفیت نماز خدا و تدکریم کے فعل بر موقوف ہے۔

(26)

ممکن ہے تماز بالکل میچ اور تھل ہوا کی جائے اور اس ہے نیاز بالک الملک کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نہ حاصل ہو ' اور بمکن ہے کہ رہ آکرم للاکر بین کمی ناقص ہے ناقص آزاز کو اپنی بارگاہ میں ہزاروں اور کرو ژول تھل فہازوں ہے برحا دے ' محر حسب عکست و رحمت عادت خداد نری میں ہے کہ آگر بھے ہے لیچ سکت ہم تمام شروط و ارکان وغیرہ کی رعامت کی اور جان ہوجہ کر کوئی خلل نہ ڈالا ہو تو اس کو ضرور قبول فرائے گا۔

(27)

ہرا یک کا معاملہ عالم القلوب و النیات کے پہال حسب فیت ہو گا۔

(28)

الام بلوغ کے بعد ہے جو تمازیں قف ہو کی جیں' اور ہو فمازی فاسد ہوگی حمی جیں ان کا اندازہ کیجے' اور زائد ہے زائد مقدار اختیار کرکے پاھے۔ انیت کی صورت یہ ہے کہ کما جائے کہ قفا داجب ہونے دالی تمروں ہیں کی آجری بھر پر متا ہوں' ای طرح عصر میں کما جائے کہ جتنی عصر کی تمازیں بھے یہ بلور فقاً دائیب ہیں ان کی آخری عصر پر متا ہوں اور اس طرح معرب مشاہ و ٹر' فجر

(29)

میں کما جائے اور وہ مری صورت یہ ہے کہ بجائے آخری کے پہلی کما بات -

عبادات سے مقسود علیاز تہیں ہے آگر ان چی لذت ہوئی تا تکیف ہی انکہ جاتی کیونکہ مخلیف کے معنی جیں «الوام صافیہ کلفہ بیمنی انکی بیز روم کردی جاہئے جس جی انسان کو تکلیف اور مشتقت ہو۔ (30)

(31)

مسمی مجھی تمام شروعہ کی سوجودگی میں بھی دعا مقبول شیں ہوتی' جناب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ است آلیں بیں نہ الڑے' محربیہ وانا قبول نہ ہوئی' اللہ ثمانی محکومیہ الاہتسال علما یفعل (اللایہ)

#### (32)

تشخصت بائے الهیہ اور پرورش بائے ریائیے متعاضی ہیں کہ انسانوں کی سب وعائمیں قبول نہ کی جائمیں' ورنہ عالم تنہ و بالا ہو جائے گا' اور نسانی ونیا کو انجنائی مشکلات پیش آ جائمی گی۔

### (33)

تفقیر اور قضاء اس علم النی قدیم اور ارادہ و تعلم النی کا نام ہے ' ہو کہ اول سے اس تمام و عالم کے متعلق عمل ہو چکاہے ' اس تمام کارخانہ کو عالم بحوی و ایجاد کما جاتا ہے۔

#### (34)

اللہ نے اپنی خلوقات و نیادیہ میں سے انسان اور جن کو علم و ارادہ بھی دیا ہے جو کہ دیگر محلوقات کو نئیں دیا کیا فرشتوں اور ارواج کو اگرچہ علم اور ارادہ دیا ممیا کیکن ان کو بالکل آبائ اور متمور ارادہ ابنی کے اس طرح کر دیا کی ہے جیسا کہ بوی مشین کے آبائ اس کے پردے ہوئے ہیں۔

### (35)

(انسان) کر بنائے ہے۔ تھینی کرتا ہے اٹاج جمع کرتا ہے اوال اللہ انہا ہے اور اُل ایکا آئے اُلغے قوت آئے ہے او قیرہ و فیرہ اور کس بات میں نقد یہ کو چیش شہیں کرتا۔ پھر اس کے کیا معنی میں کہ جب آخرت کا کام یا اور کوئی دو سرا بدا کام سامنے آ جاتا ہے قو تقدیر یہ الوام رکھ کر جم ہاتھ یہ ہاتھ رکھ کر چینے دہتے ہیں اسلام کی یہ تعلیم نہیں ا اسلام جدوجہ کرنا اور اسباب و ذرائع کو عمل میں لانا ضروری تا تا ہے۔

# قرآن قراآ ہے واللہ بن جاحد وافینا المنہ دینھم سیلنا جو لوگ ہارے لیے کو مشش کریں ہے ' ہم ان کو اپنی راہیں دکھائی ہے' اوران پر چائیں ہے' قرآن ہر ہر چکہ عمل کرنے اور بد عملی سے نیچے کی ٹاکید کرتا ہے۔ (37)

امرابل ہوچنا ہے کہ اونٹ کو باندھ کر توکل پر خدا کروں' یااونٹ کو کھول کر' ق آنخترت علیہ السلام نے آرشاد فرمایا۔ اعقد و توکیل (بینی) باندھ اور توکل (38)

(39)

یہ قرفون کے ستلہ تقدیر کو اپنی راحت و کارام کا وسیلہ ہالیا کاور والنین اسلام کو حرف میری کاموقد دیا گرن اول کے مسلمانوں کی بدوجد ہر جم کے امور میں اس حم کی تلفیوں کو اکھاڑ چیکئے دائی ہے۔

(40)

عالم آمیاب بیل آمیاب پر مسیلت متفرع ہوتے ہیں 'محرنگلاے آئی تک ہے سب بھین اور مترد ہے' کہ فلال سبب سے فلال تیزواقع ہوگی' اور وہنا ہی ہو آ ہو ہو تھی عملی زندگی نہ اختیار کرے کا اس پر حسب شرع مواخذہ ہو گا' اور ٹوکول میں ہی بلامت کا مستخل ہو گا۔

(41)

استغفر الله المنت لا اله الا حوالت القيوم والنوب اليم استغفار كے بست هـ صف قرآن اور بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اور سلف سالمين سـ منتول بين' اس صف كو يناب رسول صلى الله عليه وسلم سے سيد الاستفار قرايا (42)

قرآن جید ایک ایکا مقیم الشان فعت ہے' جس کے برابر کوئی فعت خیں۔ اللہ تعالی کی کوئی صفت اس عالم ظاہری بٹن اس طرح کھی ہوئی موجوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کلام قدیم کو النا الغاظ اور عبارات کے لباس میں قاہر فرمایا ہے۔

(43)

الله تعالى كے خاص بندوں كو وغادي على من جلاكيا جاتا ہے " يہ خوشى ك بات ہے" ول شكى لور رئج كى بات نہيں" بناب رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم ارشاد قرائے ہيں الشدالغاس مبلاد الاندياء شم الاحثل خالاحثل سب سے زیادہ آزائش انبیاء علیم السلام پر " تی ہیں" پھر درجہ ہزرجہ ان کے آبنداروں اور شلوں پر آتی ہیں۔

(44)

سب سے بڑا مرتبہ کفریش کفر مجود کا ہے۔ کہ اللہ تعالی اور اس کی صفات کالمہ متواترہ کا الکار کرڈ کرسالت کا انکار کرنا وقیرہ اور ول اور زبان سے ان کو نہ باتنا اس طرح شرک میں سب سے بڑا ورجہ شرک مرتع میں اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکس کو اس کی زات مشات افعال مجاوات میں شریک کرنا اور سب سے اوٹی ورجہ ہے ہوگا کہ کمی ایسے قبل کیا قول کا ارائلاب کیا جائے جو کہ موہم شرک و کفرہو انگردل میں بھین کال اور ایمان مرتع موجود ہو۔

(45)

محاب کرام رخوان اللہ علیم العمین بھی کے درجہ پرکوئی ولی حمیل پہنچ حکا' ان کی شان میں فرایا جا آ ہے۔ پیشفون خضلا من اللّٰه دسنواننا معیت اور دوام حضور بڑی چڑیں اور انعام عظیم چین' محر معمود اصلی رضائے خداو تدی ہے۔ اگر شمنشاء کی دربار واری اور حاضریائی حاصل ہو جائے'' اور معاذ اللہ رضائے شای نصیب نہ ہوتج ضارہ ابدی ہے۔

### (46)

ذات مقدمہ سب مثل اور سباء مثال ہے' ای طرح دھیان متوجہ رہنا چاہیے' کیس کامثلہ اس کی ٹنان ہے۔ لع پیکن لہ کلفوالعد اس کی آن ہے' وہی مقمود انس وجان ہے۔۔

## (47)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم (دعاء میں) ارشاد فرناتے ہیں ساعوضنات حق معرفقت وصا عبدنا نات حق عبادت داوتھا قالی فرشیکہ اٹنی طرف سے جددجد' افغال کی سمیم اور افلاص کی مخیل بھید جاری رہنی جاہیے' اور بارگارہ خداد تدی میں افرار یا تقدیر کے مائٹہ' جو کہ واقع ہے معانی کی درخواست بھیتہ جاری رہنی جاہیے۔۔

#### (48)

اللہ اپنے فعل و کرم سے اپنے مقرب بندوں کو واسطہ بنا کر ٹیٹی پیٹھا آ ہے۔ اور ان کی صورت ووحائی کو ظاہر کر آ ہے" افخاص کو خبر بھی نمیں ہوتی ہے" ہے۔ تدرت کے کارخانے ہیں" تجب کی بات نہیں۔

#### (49)

چو تک ونیا دار الاسباب ہے ' اگر معاش کی تنگی ہے گھر معاش ہو تواس کو رنیا کی حبت نسیں کما جا سکتا' ونیا خدا ہے فغلت کا نام ہے۔ دریا کی حبت نسیں کما جا سکتا'

# (50)

دنیا بیں اٹکالیف خواہ کسی حتم کی ہول اہل ایمان کے لیے تعییس ہیں ' مخار ہُ سمیات ہیں ' رفع درجات کے ڈرائع ہیں۔ سمیات ہیں ' رفع درجات کے ڈرائع ہیں۔

#### (51)

دنیا ش ہم یاک و صاف ہو جا کمی اور آخرت کی تکالیف سے ہماری رستگاری ہو جائے تو انتمائی کامیابی ہے۔

#### (52)

قران شریف کا مشخلہ اور اس میں ول آگنا اور اس کے وصف میں

کیفیات عجیب اور سرور کا پیدا ہونا اور اس طرح لذت اور لطف کا المور کہ چورے کو بی نہ جائے انہایت عظیم الثانا شمت ہے۔

#### (53)

ادراوو وظائف ٹیں برکت صاحب کار کی اجازت سے ہوتی ہے'' اور ایعش موثر و کھاکف میں تاہیم تک موقوف اجازت پر ہے'' کیونکہ صاحب کار زکوۃ وقیرہ دے ہو تاہے۔

#### (54)

یو کام اصلاح کا ہو اور شیطان کی نواہشات کے خلاف ہو اس میں طریعت کا تحرانا' اور منس پر بوجھ بیٹنا شروری ہے 'محر استقلال اور مداومت سے آہستہ آہستہ اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔

### (55)

ا پنی حقیقت کو پچیننا اور اس کی افادیت من عرف نفسه فقد عرف و به ب ظاہر ہے اسکن افغ المنا کے مغوم اور مصداق کا سواں ایک اجی الہد پہینت کا سوال ہے ایو کہ فکن تفقیع حفیقة عسبوجیا کہ باتحت '' نہ ہے۔ چو تکہ روح ہی انسان حقیق ہے اور جم بہنزلہ لباس اور ''مت ہے جس سے دوحائی طاقتوں اور تمالات استعدادیہ کا مظاہرہ ہو تا ہے ' اس لیے حقیقت شاس حفرات صدرانیا نہت دوج ہی کو قرار دیتے ہیں۔

#### (56)

اللہ تعالیٰ کو جو متفور ہو اس پر انسان کو خوشی سے رامنی رہنا چاہیے۔' ورنہ مجبوری رامنی ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے تو انہاء منیم السفام کو سم جمکانا پڑنا ہے 'اور بغیر مانے کے جارہ نمیں ہونا' اورباء اللہ کو کون ہو پہنا ہے۔۔

#### (57)

توازم حبودیت میں ہے ہے کہ بندہ آتا کے علم اور اس کی مرضی کا نہ صرف آباج بکہ اس بر خوش بھی رہے اور سازل مشق میں تو اس کی رشوان اور خو مختودي نعيب العين اور بالذات هو في جاسي -(58)

کوئی عباوت ایسی شیں ہے مجس مین حقیدات نہ ہوں محر وکر کے ہے کوئی قید شیں ہے اور اکٹار جس قدر بھی ممکن ہے مطلوب ہے۔

# يندوموعظت

(1)

اگر تولیت عواللہ نعیب ہو ہو نہاح و فلاح ب اورنہ سب فج ہے خرورت ہے کہ اپنی قوم کو سلمان ہونے کی حیثیت سے نرتی دیں۔ نہی حیثیت سے فرور اور تجربے موقع پیدا ہو آہے۔وہ ترتی سے مانع ہو جاتا ہے۔ (2)

انسان میاؤی طرح مشتکم ہو' سے نہ طوقان جنش دے شکے' نہ زاولہ بلا شکے میرے یمائیا دل کو مشہوط' ارادہ کو مشتکم اور طبیعت کو مستقل مزان شاہیے۔ (3)

جال تک مکن ہو ڈکر کے سلسلہ کو جاری رکھو' اور مداور عالم کی رجت سے ناامیر مت رہو۔

(4)

قرمت کو نتیمت جانو" اور اس کو ضائع مت کرد-

(5)

(6)

تمارا یہ کام ہے کہ اس کریم کے دروازہ کو کھٹھناتے رہو' کیونکہ ہو وروازہ پروسٹک دیا رہتا ہے لامالہ کھول دیا جا آ ہے۔

(7)

اہے لئس کے کیدو تحرے بھی دفت بھی مطمئن ند ہوتا جاہیے۔

(8)

سیادت پر انته کا نسیں۔ آن کی کر کیج کل کرنانامکن ہوگا۔ (9)

اعارے کے حضرت ناتوتوی اور حطرت منتخ المتد قدس اسرار اما کے کارنامے مقبعل راہ ہیں۔

(10)

(11)

نمازی پایتری کا خیال دکھی اسٹریعت مطرہ اور سنت نوب کا جاں تک ہو سکتے خیال دکھیں' مقوق العباد سے حتی الوسع کھیں' توبہ زیادہ کریں' مج و شام سیستان اللہ العمدالملہ الاالدالااللہ اللہ الکہ ایک آیک تشیع پڑھا کریں۔

(12)

کارکول' اور مازمول پر بحروسہ کرفاور خود عائل ہو جانا بہت ہے روسا کو برباد کرچکا ہے۔

(13)

ا ثناء ذکر میں وساوس کی دجہ سے ہرگز نہ تھبرائیے' اینا کام کے جائے اور کو مشش کیجئے کہ حتی الوسع ہی اسی طرف نگا رہے۔ (14)

آ ترت کا مذاب وہ مذاب ہے "کہ دنیا کی جملہ انواع کی ٹکالف ایک طرف" اور آ ترت کے مذابوں کی ایک تم کی تکلیف چند منتوں کی ایک طرف ہو قربے آ ترت والی تکلیف اس پر بالا ہو جائے گ۔

(15)

یہ (اعتکاف) مبارک مجاوت ہے محتابوں اوا کے ازالہ کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اس لیے مخابوں کی عظمت اور محرّت کی وجہ سے اس کو چموڑا ار ہاہیے بکد اس کی طرف اور قور کرنی چاہیے۔ (16)

صلہ رحی ہے ہے پروائی' ضعفا اور کزوروں پر تقدی کے ملک تاکج وغویہ اور آخرویہ مصائب لانے والے ہیں' آن سے فلامی کس طرح ہوگی؟ (17)

تنجوع اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ بچھ دینی اور کھنے پڑھنے کی بھی تعلیم ابتدائی جاری رکھنی چاہیے۔

(18)

جس سے تعلق ہو محض خداکی وجہ سے ہوا اور جس سے آفرت ہو محض ای کی وجہ سے اقول کم ہو اور حال زیادہ ہو۔ ۱۵۱۸

> والدین کی خدمت اور خوشنودی برطرح سے یاعث معادت ہے۔ (20)

اگر حورتی احوجاج سے پاک ہوتی تو ازداج مطرات ہوتی۔ فذا استقامت کو طائل کرنا' اور بالخنوص لوحراور ناتجربہ کار اڑکی یس' اور وہ بھی دیسکت کی رہنے والی لڑکی میں بہت زیادہ ہے موقع بات ہے۔

(21)

علائق اور افراض بادیہ نمایت ذکیل امور ہیں جن سے ہم کو سخت احراز چاہیے ' ہادے چیلہ افعال و اعمال' حرکات و سکون تحض اس کی رضا بھرتی کے لیے جوں۔

(22)

سعاطات کی مقائل اویس خروری ہے۔ (23)

جال تک مکن ہو اجاع سنت کا جلہ امور ش خیال دیکھئے۔ (24) اس وقت سلمان عوام پر چل استور غالب ہو گیا ہے کہ وہ اساس ایمان اور اصول دین سے بی تخت عافل اور نادان ہو گئے جی انماز اور برحت کی پابھی پندرہ یا جی جی بیٹ نماز اور برحت کی پابھی پندرہ یا جی جی بیٹنگل پائی جائے گی۔ عام سلمان نماز پنستا بی شمیں جائے ' قوید اور برسال کو بھی جائے ' قوید اور رسال کو بھی جائے ' قوید اور رسال کی بھی جائے ' قوید اور رسال کیا جی انہا ہے فالاہم پر قبید خیری ہا جہ خود کیا ہی قوید اور کیا تھی جائے ہی الاہم فالاہم کیا جی آ تھی جائے ہی الاہم فالاہم کیا جی اساس کیا جی اساس کی اساس کی بھی ہو تھی ہو کر کے عوام کو یہ تھی بنا وہ جی بھی اور جی اس سے نمازی بنانا' اور اصول و عقائد اسلام و الل سنت کو سمجھانا' اوالا بالذات مردوری ہے ' شرک سے نفور کو جو کہ جنود' اور ویکر کفار کرتے جی ' اور جن جی اینا ہو اخوار و حوانات قورش جنا جی ۔ اس خام پر وقیرہ کو جو کہ جنود' اور ویکر کفار کرتے جی ' اور جن جی اینا ہو جائے اس خام پر قورش حوادت قور لئد ان کے قورش جنوب کو حراحت ' ورائی جائے' بہ بنارے میادت قور لئد ان کی قورش جنوب کو جو بائے ' اور وہ مانوس ہو جائے ' اور اس کے قورش میادت قور لئد ان کی قورش جن بی رائے ہو جائے ' اور وہ مانوس ہو جائی ' افوال مفترف کے عادی ہو جائے ' اور دہ مانوس ہو جائے ' ایمان مفترف کے عادی ہو جائے ۔ اس خام کی انہ کی آہمیٹ شرف کی اسٹر تھیں کو جو کہ آہمیٹ آہمیٹ آہمیٹ شرف کے اس خام کی انہ کی آہمیٹ آہمیٹ کی آہمیٹ آہمیٹ کی تھی کی انہ کو آہمیٹ آہمیٹ آہمیٹ آہمیٹ آہمیٹ آہمیٹ کی انہ کو آہمیٹ آہمیٹ آہمیٹ آہمیٹ کیا ہو گائے کیا جائے ۔

# (25)

نمازکی وہ انتیام جس کو ہیں نے متعدد تعلوط ہیں ذکر کیا ہے جاری کرتا ازہی خروری ہے' ہر ممبراس کا پاپٹر ہوکہ وہ کم از کم دس آدمیوں کو خواد مرد جوں یا مورت نماز شکھنائے گا' اور اس کا پاپٹر بنا دے گا۔ ومنا و نسائح ہمی المسیح الفاظ استمال کے جائیں' ہو عام قم ہوں' کن' طمن' تشنیج سے احراز کیا جائے۔ (25)

اخلاص و تواضح و فردتی کو پیشر لمحظ رنجیس" اور انباع سنت ہوئے علی صاحبۂ انسادہ و التحییہ بیں ادنی کو ٹای کو بمی روانہ رنجیں۔ (27)

الله سے دعا کرنی جاہیے کہ وہ کریم کار ساز اسینے فعل و کرم سے معمائب کے بادلوں کو جمائٹ وے اور ہارے ساتھ ایسے معاملات فرمائے جس کو ہم مستق

マレマ

(28)

﴿ گاند نماز باہما صد بڑھ اور لوگوں کو اس کا پابندینائے۔ (29)

فرمت کو فئیمت جائے اور عمر عزیز کو شائع ہونے سے بچائیے! (30)

خُونَ کو خالق کے نے چموڑو' اور پی لو صرف خالق سے لگاؤ۔ (31)

زبان بند رکمو' اور آگھوں ہے دیکھوا کچھ نہ ہولوا قدرت کو دیکھوکیا کرتی ہے' وہ بے نیاز اور بے ہوا بھی ہے' اور سب سے زیادہ رافت و رجت والا بھی' اس کا ظاہری باتھ بھی ہے' اور نخیہ باتھ بھی' کچھ گئر نہ کرد' کمی کو مت سناز۔ واللہ معکماہنما کننم

(32)

ا ہے اسلاف کرام کے طربیقے پر چانا اور ان سے قوسل رکھنا تاہیے ' انشاء اللہ خیست و ضرائ ہاں نہ آئے گا' چند روزہ ونیا کے لیے ذیارہ تھر مند نہ ہونا تاہیے۔

(33)

تقادیر کی نیرتگیاں آگر طاف طبع کا بروں تو میر، شکر کریں ارزاق مرف اللہ ہے وہ کیس نہ کمیس سے سامان پیدا کر دے گا۔ دشمن آگر قوی است جمیبان قوی تراست۔

(34)

کسی مخص کی زائل رعایت کو خواه ده کتابی برا کیوں نہ ہوا توی اور ندیبی ا علی اور دیلی شرورت اور مفاور مقدم نہ کیجئے۔ (35)

وه كام يججة بوكد قيامت مين كام أستك مكومت كا خفره لوكول كي بدكوتي كا

کاروبار معیشت کا چھوڑنا بافضوص جب کہ والدین بابدین پیرانہ سائی میں اور ان کی طرو ریات زندگی دریش جب کہ والدین بابدین پیرانہ سائی میں ہے۔ ان کی خبرو ریات زندگی دریش جس انحکی طرح قریف اضائی ہے اسائل ہو اسائل ہے اسائل ہے اسائل ہو اسائل ہے اسائل ہو اسائل ہو

(37)

ای زلیل و خوار عالم رہا ھی اگر مستقی لذت و راحت او باب خیرو تقوی ہوتے تو سب سے زیادہ مشعم اور خق' اور راحت میں سر کرنے والے انبیاء علیم اسلوۃ والسلام ہوا کرتے 'محران بی کی پاک زندگی دیکھئے وہ سب سے زیادہ لکالیف شاقہ میں نظر آتے ہیں۔

(38)

ول میں جگہ اللہ تعالی اور مرف اللہ تعالیٰ کو دی جا ہے اس کے سوا کوئی میں دل لگانے کے تامل خمیں ہے۔ بال حقوق سب کے اوا کرتے رہیں اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعاکرتے رہیں۔

(39)

اکر مبع ہے پہنے آگھ نہیں تملق ہے او سوئے ہے پہلے یہ نیت تھید جس قدر نوافل یو سکی پاحد لیا کریں۔

(40)

دنیا اور الل ونیا سے سیندر خیتی اور نفرت عمد و بات ہے۔ (41)

دنیا جی جو دفت بھی مل جائے اور نمایت تنیت ہے اس کی ندر کرتی چاہیے اور اس کو مناقع نہ ہونے رہنا چاہیے اید زمانہ بھیتی کا ہے اس کا ہر ہر سکتا جیرے اور زمروسے زیادہ جی ہے جس فدر ہو اس کو زکر اتنی بھی صرف مجھے۔ (42)

اجاح ست کا پیشہ خیال رکھے کی کھان ہے کی مطوب ہے کی رسائے خداد ندی کا موجب ہے۔

(43)

والدین و امزہ و اقرباء کی دل تراش باقرار کی دجہ سے نفس اگر تھی ایسی خواہش کا متعاشی ہو جو کہ اللہ اور رسول کے عظم کے خلاف ہے تو نفس کی موش مالی اور مخالفت کرنی چاہیے اند کہ اللہ اور رسول کی۔

(44)

ملازمت میں حرام اعمال ہے بیخے کی پوری کوشش جاری ارتھی ' اور غرائض کو اوا کرنے میں کو آی نہ سریں۔

(45)

نامحرم سے تعالی على بركز بركر ند فئ اكر يد يبلے سے اس سے تعلق ريا بوايا د من دار بوء

. (46

اللہ نفاقی کی دحت پر بحروسہ کرکے ماج میں نہ ہو ہیجے پمحراس قبار و جباڑ عالم النیب و الشادت کو کپڑاور اس کے غینا و قضیب سے کیمجی مطمئن نہ ہو ہیجے۔ (47)

انسان کی طبعی بات ہے کہ لذید کھانا اور توبعورت کیڑا اچھا معلوم ہو اور جو چھ رات کیڑا اچھا معلوم ہو اور جو چھ را جو چے ایک نہ ہو اس سے فترت ہو، خصوصا میب کہ نفس امارہ عالب ہو، حکر وہ چھڑوں کا خیال رکھنا اس جی اصلاح پیدا کرآ ہے اور اول) ہیں کہ جب آیت بوج بعض الدنیاد لین کا فرول کو کیا جائے گا جب کہ وہ وہ زرت پر ویش کے جا کی کے تم نے دعیاوی زندگی جس تمام لذتی گا جب کہ وہ وہ زرت پر ویش کے جا کی کے تم نے دعیاوی زندگی جس تمام لذتی افریس اور ان سے تف یاب ہو بھے جب سے تمام سے بال کو حصر لذا ان ا اس کو بنا وسیتہ تے اور فرائے کہ اگریں نے استعال کیا تہ جمد کو فوف ہے کہ کہیں قیامت میں بھر سے دیا ہیں اب قیامت میں بھر کی گریں اب قیامت میں بھر کی کرلیں اب تمارے کے بہال بھر کی کرلیں اب تمارے کے بہال بھر کی اب اللہ تعالی کے سامنے بھی بولے اور کھڑے ہوئے سے اور اللہ بھر کی فراہشوں سے روکا اس کے لیے جنت المحاکم کا اور محرت عررمنی اللہ میں کے محل کے دعیان رکھے کی شرورت ہے۔
اور محرت عررمنی اللہ میں کے محل کے دعیان رکھے کی شرورت ہے۔
اور محرت عررمنی اللہ میں کے محل کے دعیان رکھے کی شرورت ہے۔

یب کوئی حسین مورت نظریہ جائے تو معایہ تصور کیجے کہ یہ تاپاک مئی اور ٹاپاک خون جیش ہے ہنائی ہوئی مورت ہے اور بدن میں سیروں تجاست اس میں بحری ہوئی ہے میج و شام باغانہ و چیشاپ کی مورت نگتی ہے اور مرنے کے بعد اس کی نمایت فزے انگیز صورت ہوئے والی ہے" اس واقعی بات میں ذرا خور اور رصیان برابر رکھے انشاء اللہ ہے چینی دفیرہ جائی دہے گی۔

(49)

جناب رسول ادند صلی افتہ طیہ وسلم نے کبھی کمی کھائے کی برائی قیمی کی اگر چند آیا کھا لیا ورثہ چھوڑ رہا' آپ دوزائو پیٹے کر کھایا کرتے تے بیسے نماز عی بیٹنے جیں اور قرائے نے انکل کھایا تکل طعبد چس طرح فلام اپنے آٹا کے سانے ''کھایا کرتا ہے جس اسی طرح کھایا کرتا ہوں۔ ''کھایا کرتا ہے جس اسی طرح کھایا کرتا ہوں۔ (50)

ئے بزدنی اور کم بھتی کی بات ہے کہ اثبان سیدان ممل میں کودیتے اور جدوجہ کرنے ہے جان چرائے۔ اور نقوع التي کا بھائد بنائے۔ (51)

میت دین اور افل دین بست الملی پیز ہے محر دو سروں کے عیوب دیکھنا اور اپنے عیوب کا محاسب ندکری تعلق ہے۔ (52)

جوت بولنا اور جونی مدح سرائی کرنا چھوڑ دیں۔ جناب رسول اللہ ملی

اللہ علیہ وسلم سے اوشاہ فرمالی احتثوا فی ضع السمناحین المقواب بہت تعریف اور عدح سمرائی کرنے والوں کے منہ بین خاک جمو تک دو۔

## (53)

ایک محض نے دو سمرے کی تعریف اس کے سامنے کی قو جناب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کلسوت ظہرالحدیث تو نے اپنے بھائی کی اپشت' اور کمر تو آر دی۔

## (54)

ہم تواضع اور اکساری کے الفاظ اپنی زبان سے منافقانہ طریق پر تکھتے اور
کتے ہیں کہ ہم ذرہ کے مقدار میں ہم عاصی گناہ گار ہیں ہم سب سے بداتر ہیں 'ہم
الینز ہیں 'ہم فدوی ہیں ' نگ خلائق ہیں ' وغیرہ وغیرہ محرہم کو اگر کوئی خض جنل یا
بد دین یا گدھا' یا گا' یا سور' یا ہے ایمان' یا سنافق' یا بدمعاش' یا چو یا جو فاد غیرہ
کد دیتا ہے و جارے خصہ کا پارہ اس قدر چڑھ جا آ ہے کہ ارتے اور مرتے بلک
اس سے بھی تجاوز کرتے کو تیار جو جاتے ہیں 'کیاسب جموت' اور نعق نسی ہے۔

اس سے بھی تجاوز کرتے کو تیار جو جاتے ہیں 'کیاسب جموت' اور نعق نسی ہے۔

(55)

دیسات اور تعبات کی لاک سے شادی سیجی مشرکی اور امیرول کی او کیاں آرام شیس بخالیں گ۔

## (56)

لوگوں اور بالخصوص پڑو سیوں کے ساتھ ٹوش کتامی اور خوش معاملکی کا بر گاؤ رکھئے۔

## (57)

جناب رسول الله منفی الله علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں کہ وہ مافق قرآن جس نے اس کو بخرقی یاد کیا تھا۔ اور اس پر عمل کرنا تھا اس کی شفاعت اس کے فاعدان کے ایسے دس آدمیوں کے لیے منظور کی جائے گی جو کہ اپنی پر احمالیوں کی وجہ سے دوزئی ہو بچکے ہوں ہے۔ اس کی شفاعت کی وجہ سے وہ دوزخ سے شال ویک جائمیں ہے۔ اور جنت میں داخل کر دیے جائمیں ہے۔ یہ حدیث نمایت مجھ

اور قرمی ہے۔

(58)

قرآن کو محض اللہ تعالی کی رضا ہوئی' ادر اس کی سناب کی حکاهت کے نے یاد کرنا اور پڑھنا ہو' رہا حاصل کرنے سکے سے نہ ہو' اس کے قرومیہ اللہ تعالیٰ سے قعلق برھایا جائے' منس کی خرابیوں اور کٹافتوں کو دور کیا جائے' اس کو آل حکام و نیا (ونیا کا لید هن) نہ جانج جائے' جیسا کہ بہت سے ب و توف حفاظ آج محل کر رہے ہیں۔

(59)

وہ فیض جس کو امتد تعالی نے ازل سے جن کر اپنے کلام قدیم کا محافظ بنایا اور اپنے خاص مصفیٰ بندول میں اس کو مبکہ وی ' حیف بلکہ صد حیف ہوگا' اگر اس نے اہل ونیا' اور اہل ٹروٹ کو اپنے سے بالا تر سجھ کر ان کی ٹروٹ اور ونیا ک خواہش اور طبع کی اور اس میں اپنی عزت اور وقت سمجی۔

(60)

میرے محترم! میں طلب رزق ہیں کو حض کرنے کو متع نہیں کر آ ہیں دیا اور اس کی عزت کو اپنے قلب لور وہاغ ہیں جگہ دینے اور اس میں قلب اور وہاغ کو پرجان رکھنے اپنی حاصل کروہ مقیم الشان فعت (حفظ قر اُن) کو حقیر بلکہ لالینی سمجھنے اور اہل شروت کی نعتوں کو عزیز ترین سمجھنے اور اس کے لیے سرمح وال ہونے کو مع کرتا ہوں۔

(61)

ذرا تو رکیج اور این معیشت موجودہ اور بناب رسول اللہ صلی اللہ طیہ دسلم کی معیشت کا مقابلہ (موازنہ) کیجیجا آپ سے کھانے کو آپ کے پینے کو آپ کے مکان کو آپ کے ساڈ و سامان کو جھ کو نیمن کال ہے کہ آپ اپنے آپ کو الل دیودی خروریات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرجیا آبرام میں پائیں سے ۔ آپ کو تمام عمر پالخصوص زمانہ رسالت میں جو کی روٹی بھی ایک وقت پہیٹ بھر ترخمیں فی۔ (62)

اسلام لوگوں کو تخرے نکالنے کے لیے آیا ہے الوگوں کو کافر بنانے کے لے تبیں آیا او کول نے اس میں بہت زیادہ ہے امتیاطی سے کام لے رکھا ہے۔ (63)

جب کہ کفر کی محومت اور الحاد و زعمقہ کا بھاروں طرف غلب ہے اور بدوی اور شرکیه تو تمی لوگول کو مرتد بنا ری این کوئی سرزفش اور سزا دینے کی قوت مسلمان کے ماس سی ہے الوک خود مخار ہو رہے ایں اکوئی شوف اور وحراک انس شيں بے جو عابق بك ديتے ہيں۔ ادرجو عابي كر مضح بين ايسے وقول ميں سلمانول کو سنبعالنا ازیں خروری ہے ان پر تشدو کرنے میں خوف ہے کہ وہ خد اور بهت میں آگر تمیں اور زیادہ نہ مجڑ جائمیں۔

بیشاب یافانہ أور کمانے بینے کے وقت میں مرکمنا رہنا ورست تو ہے محر پیثاب یا فائد نظے سر محمدہ ہے۔

(65)

جناب رسول الشد صلى الله عليه وسلم كا أرشاد ہے كه اوزت أخي رسيون ے جس عن وہ برجیرے اس قدر چھوٹے اور بھائے کے لیے کوٹاں میں رہتا جس قدر کہ قرآن لوگوں کے سینول میں ہے چھوٹنے کے لیے کوشاں ہو آ ہے۔ اس كو كترت خلوت أور شدت تحفظ سے دوكو! (أو كمال قال عليه السلام)

لوکوں کی تبلیغ اور نسائح بالا آیات الترآب اور بالا احادیث آنبویہ علی صا میداالف اللب ملام و تحیت ش مشنول ربنا بهت بزی کامیابی ہے۔ (67)

اخلاص اور کی تعددی کو با تھ سے جانے نہ دیجے ' مجاولات اور تشول بجواس سے حتی الوسیع اجتناب فرمائے اس زمانے میں مناظرہ حقیق میں ہو ؟ نفس یر سی اور خود نمائی متعود ہوتی ہے۔ (68)

سمی عام مسلمان کو بھی مقارت سے نہ ویکھنے' آگر کوئی محل اس کا غلا ہو اس برگرافت کیجے محراس کی مقارت قلب بھی برگزند لائیے۔ (69)

عر مزرہ کا ہر لی نمایت بیش قیت ہو ہر ہے۔ آن ہم اس کی قیت سے واقف نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد روز محشر میں واقف ہوں کے احمر اس وقت افریس کے سوا کھر نہ ہونکے گا۔

## (70)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من منت و لم یفود وولم یحدث به نفسه مان علی شعبة من النفاق (مسلم) لینی جس مخص سے زندگی ہم جماد ندکیا اور نہ اس کا بذیہ اس کے ول جس پیدا ہوا اور اس مااست بی مراکیا 'وہ آئیک فتم کے نفاق کی عالت جی مرا۔

(71)

انبان کے اول بین فتائص کا ہونا فطری امرے 'محر انبان کا فریقہ ہے۔ تقعانات کے ازائد بیں کونٹاں رہے اور ایاف نستعین اظامی ہے کتا ہے۔ (72)

تصور مخنخ قبائع سے خال نہیں اس لیے اس کی اجازت نہیں وی جا سکتی۔ (73)

ا چی حرکات و سکتاب بیس احیا و سنن نبویه (علی صاحبهٔ انسلام و انتخیته) او ر اعظاء ظلمات به حید کا زیاده تر خیال رحمیس-۱۹۶۶

سمى حال عن الله تعالى كى ب نيازي اور استلنا ب عاقل نه ربينا جاسبيد -نه اينه اعمال پر جمروسه كرنا مهاسبيد لكه جمودس مرف الله كى زات پر يونا جاسبيد -(75)

مسلمانول کی دیلی اور امتلاقی اصلاح بین نمایت خوش اخلاقی شیرین زبانی ّ

اور عالی حوصلتی کا جوت پیش نیچئے اور جس قدر جدو بعد اس بیس ممکن ہو اس بیس کم آبی رواند ریکئے۔

## (76)

ے تماذیوں کو نمازی ترخیب وجے ' اون کو چماصت اور نماز کا پایٹر بنانچیں۔ تہ جاسے والوں کو نماز سکھائیں۔

## (7**7**)

خوش و خرم دہے ہوئے اور تکلیفات مادیہ کو مردانہ وار سے ہوئے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور ذاکر سینے رہے۔

## (87)

حماب کا صاف وہا اور پیر پیر کا حماب لیزا از بس خروری ہے کی محبت اور لگا تھے ہے اسعالمات کو یالکل صاف رہنا چاہیے۔

## (79)

دل کو مجوب حقیق سے لگائے۔ اور دنیا کی ہر لئمت کو عارضی مجھتے ہوئے جو کہ واقعی بالک اور زائل بی ہے (خلاشی ھالمک الاوجھہ) اطمینان (کلب ماصل بچھے۔

#### (80)

خواہ اسپند اعتماءوں کیا اپنی اولاد کیا رشتہ وار کیا ہاں ' باپ و تیرہ سب کے سب فائی اور جدا ہوئے والے ہیں ' صرف ایک ذات رب الارباب کی باتی رسپنے عالی وفا کرنے والی حقیق سعول میں نفع وسنے والی ہے ' اس سے اور صرف اس دل لگائے۔

جو تجن سے گزرتے تو اے مہا تو یہ کہتا بلیل زار سے کہ فزال کے دان مجی ویں مائے نہ لگاتا دل کو ہمار سے (81)

کتابوں کا مطالعہ کر کے بیشہ پڑھایا کیجینا اور طالب طوں کو سمجاتے ہیں کی نہ کیا کیجینا (82)

نوگوں کے ساتھ خلفہ عطابیۃ رہترورت دیکئے اور ہیں۔ از خلائق دور تیجو خول ماش (83)

محمراز نئیں' مایوس مت ہوا ایک تدا پر بحروسر کروا وہ ہمارے ساتھ ہے کوسٹش کے جازا کامیابی دیکھو مے ' تدا ہے ڈرواس کے سوائمی ہے نہ ڈرو۔ (84)

آپ ہمول جاتے ہیں کہ فرمان خدا اور رسول کیا ہے۔ سائعساب من مصیبہ نی الادش ولا فی انفسستم (الارن) اس ادشاد کو دیکھتے کیا تھم ہے؟ آپ ہمول جاتے ہیں کہ کارساز اور فعال کون ہے' اور دسائط کا درمیان ہیں کیا مرتب ہے' آپ ہمول جاتے ہیں کہ ان مصائب پر کیے کیے وعدے ہیں۔ (85)

> علم قیامت کے روز ہر آرکی اور سید نیٹی کایامٹ ہوگا۔ (86)

> > آرى كوعال تعت اور جناكش بونا يابيد. (87)

عورتیں طلقی طور پر ٹیزی طبیعت کی ہوتی ہیں' اور آئیں ہیں اٹرائی جھڑا الگانا بجانا ان کی نظرت میں واخل ہے' اس سے متاثر نہ ہونا چاہیے۔ (88)

والدین این بچوں کو خواہ کتنا ہی برا کمیں' اور خواہ کتنا ہی تو بین آمیز معالمہ کریں' اور خواہ وہ لگا آر جو سے لگائیں' محمرے نکالین مب و متم کریں عظم و ستم عمل میں لائمی مسلم حالت میں اولاہ کی تو بین نسیں ہے' اولاہ کو ہرگز ہرگز رنجیدہ ہونا' ان سے اعتفاع تعلق کرنا اور دل کیر ہو کر بیج و تاب کھانا اعتمانی خلطی این دنیاوی معاطات اور کاروبار تجارت بین مسل اور تن پروری کو میکد شه دو اور چر طالب چی خداوند کریم کو یاد رکه کراسکی تابعداری اور ذکر کو مقدم رکتے کا طریقہ جاری رکھو۔

(90)

رائند داروں میں مجدری طور پر محل کرنا اور کمل بول رکھنا مسداور خم کو تھوک ویٹا پڑتا ہے۔ دشتہ نا کا خدا نے بنایا ہے۔ کوی کے قوارے سے ٹوٹ قسی مکنا۔

(91)

تم لوگ ہرگز امت محریہ کی خدمت انہام نہیں دے بیکے ابب تک کہ اپنے آپ کو شربیت کا پایند اور سنن تبویہ علی صاحب اصلوۃ و النجیتہ کا شیدا اپنے طاہر دیاطن کو جناب دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہ بیاؤ سے لوگ بغیراس کے آپ کی تحلید کم طرح کریں ہے۔

(92)

جماعات مجمکاند کی پایشری شمیں ہوتی' شریعت اور سنت کی آبور اری بیں کو آمیاں ہوتی چیں' میہ ہرگزنہ ہونا چاہیے۔

(93)

جوانیٰ کی میارک زندگی بہت تیست ہے اس کو ذکر کی خوش رکھوں می آرامت کرو۔

(94)

والدین ماجدین کی اطاعت اور خوشنودی اور ان کی وعاکمی حاصل کیجے۔ (95)

فسا و هنوا لسا اسابهم فی سبیل الله وسا شعفوا وسا استکانوا (۱۲یت، کا مظاہرہ قرل و عمل ہے ب*یشر کرتے د*ینا چاہیے۔ (96)

تمایت زی اور محکمت مملی ہے تبلغ کریں کو گول کو راہ راست پر

8 کی ' دین ای طرح کیمیا ہے۔ ای اصلاح بھی ساتھ ساتھ توجہ سے کرتے رویں۔ (97)

ہر لی۔ زندگی کا قدا کی یاد ہیں اور دین کی خدمت ہیں مرف کریں 'موت فور بعد الوت کے احوال چیل نظر دکھیں۔ (98)

ا حول سے خود متاثر نہ ہوں' ایے احول سے دو سروں کو متاثر کریں۔ (99)

تغیمات سینیہ سے نجی تبست میں قرت پیرا ہوتی ہے' اس میں بھی کوطش فرائے رہیں۔

## (100)

مسلمان شادی بیاہ کی خصوصا ہور ہوت اور ختنہ و عقیقہ وغیرہ کی وہ رسوم جن کے مصارف وغیرہ نے ان کو بریاد کردیا ہے ؟ ان کو حموما ہم ترک کردیں۔



## اصلاح معاشره

(I

میرے معلق نہی جیٹیت سے مید ہونے کا انکار جن معرات نے کیا ہے وہ اس کے زمہ دار ہیں ا ہی تو اپنے نام کے ساتھ مید لکھتا بھی نہیں ہوں ا جس ک وجہ ہے ہے کہ مدار نجات نہ نہیں ہے اعمل ہے اگر نہی جیٹیت سے کوئی اعلیٰ درجہ کا ہے محر اعمال متبع ہیں تو مثل نہر اوج طبہ السلام وہ واندہ ورگاہ خداوندی ہے اور اگر بھار زادہ اِ بنتگی زاوہ ہے "محروہ مسلمان متلی ہے اتو اس کی فوز و نلاح حص معزے بلال د سیب رضوان اللہ طبیحا ہے۔

(2)

تذکرہ الدولیاء ہیں ہے کہ ایک روز امام جعفر صنوق وحد اللہ عند بنداہ بین ایک بوے جمع کے روز امام جعفر صنوق وحد اللہ عند بنداہ بین ایک بوے جمع کے سامنے قرائے گئے کہ جائیوا تم بین ہے جس کو روز قیاست کی اللہ تعالی بخش دے قو میری شفاصت کرنا کو گول نے تجب کیا اور کما کہ ہم آپ کی شفاصت کریں اللہ علیہ وسلم کے صاحب زاوے ہیں۔ آ آپ قرائے گئے کہ کی چڑ میرے لیے باحث ہے چین ہے امت کے تمام سلمان میرے نانا حضرت می حک میں اللہ علیہ وسلم کے ممان جی اور جس اللہ کے خاندان کا بیت فائدان کے خاندان کا بچہ ہوں اس تاہدہ ہے کہ میمانوں کی فحد مت کراری خاندان ہے چوٹوں پر شروری ہوتی ہے آگر وہ کو گئی کر گئی کرتا ہے تو صاحب خاندان ہے ہوتا ہوتا ہے اور جس اللہ علیہ وسلم نے میرے کا دھرے میں دسول اللہ ملے وسلم نے میرے کا میرے میمانوں کی گئی تدمت کی تو بھی شرم کی وجہ سے مند ند انتا میکوں گا۔ یہ ارشاہ حضرے امام کی کیا تندمت کی تو بھی شرم کی وجہ سے مند ند انتا میکوں گا۔ یہ ارشاہ حضرے امام

جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا سمج ہے اور مادات کے لیے نمایت جرت کا فریان ہے عمر افوس کہ ہم انتہائی فخلت میں جٹلا جیں۔ میں نے جب سے یہ ارشاد دیکھا ہے بہت فکر مند رہتا یوں 'اللہ تعالی عدد فرائے۔ بہت فکر مند رہتا یوں 'اللہ تعالی عدد فرائے۔ (3)

سادات کا قرض سب سے زیاوہ اور اولین ہے کہ '' قامتے تامدار علیہ السلام کی ولائی جوئی شریعت کو زندہ اپنے عمل سے کریں اور آپ کی سنتوں پر شاہت معبودی سے چلیں۔

(4)

جن صاحب کے یہاں میلاد اور عربی ہوتا ہے اور چونکہ خلاف خروح ہوتا ہے اور چونکہ خلاف خروح ہوتا ہے اور چونکہ خلاف خروح ہوتا ہے اس کے اصابح ہوئی چاہیے اگر یہ مکن ضیں تو آپ ان کے اعمال نیں شرکت نہ فرائیں اہاں اگر عمل خلاب ہو کہ وہ لوگ اس کی رجہ ہے آپ سکے اپنے ایک وربیع ہوں گے ایا تعصب دغیرہ میں پڑکر اس سے ذائدہ محمال میں بھلا ہو جانا ہے و جانا ہے استمالوں میں افترائی کا زہرطا بازار کرم ہو جائے گا تو شریک ہو جانا ہو جانا ہے۔

(5)

اپنی غلط کاربوں کو چھوڑتے ہوئے دشتہ واروں اور اریاب تعمق کو رامنی کیجئے متعلوم کی بدوعا میں اور اللہ تعاتی میں ججاب جس ہو گا' بنتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سماؤ رمنی اللہ عنہ کو بمین کا کورٹر بناکر رفصت کرتے ہوئے فرائے ہیں' انتق متعودالسطلوم خانہ لیس بینتھا و بین اللّہ حجاب

(6)

اختلاط ہاعث عدم خافر ہے اور دہ اقوام کو اسلام کی طرف لانے والا اور خافر باعث شد اور عدم اطلاع علی الحاس ہے اور دہ اسلامی قرقی میں سدارہ ہوئے والا ہے 'اور چونکہ اسلام تبلیقی ندیب ہے' اس لیے اس کا فریعتہ ہے کہ جس قدر ہو سکتے غیر کو اسپتے میں ہمشم کرسے نہ ہیر کہ ان کو دور کرے' اس سے اگر ہمسانہ قیم ہم سے قریت کریں قرائم کو ان کے ساتھ قریت نہ کرنا چاہیے۔ (7)

افسوس ہے کہ علاء نے عوام کے پاس جانا ور ان ہیں خطہ مط پیدا کر کے
ان کی اصلاح کرنا تقریبا" بالکل ہی چھوٹر دیا ہے اور ای طرح تعنیم یافتہ بالخصوص
نوجوان طبقہ کو بھی بالکل چھوڑ دیا ہے سے خلط ہے 'کسی زبانہ ہیں کفرد کھال وغیرہ کے
الفاظ ہے دہشت بیدا کی جاتی تھی 'کمروہ 'ج موثر شیس ہیں' جدوجد سمجہ ہوجہ کر
کرنی جاسے۔

(8)

معزت لقان علیہ السلام کی دھیت واصبر علی مااصابت ہی تہیں بلکہ معرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دکھتے کہ کن شدا کہ میں گزری۔ اور پکران کو اند کان عبدالشکودا فرایا جا آ ہے' آپ ایا جائزہ کیئے چوجی تعنول ہیں کس قدر شکر کرتے ہیں اور کس قدر اعتبائے اکیہ استعال کرتے ہیں' اس کے آپ مسئول ہیں۔

(9)

تجارت کے متعلق اگر چہ سرمانیہ کی ضرورت ہے' گر تھوڑے سے سرمانیہ سے بھی تجارت میں ترتی کی جا شخی ہے' لیٹنی روپیہ وہ روپیہ سے بھی آگے قدم پرمعانی جا سکتا ہے۔

(10)

آگر نگاح کے معارف رخیہ جوڑے ' زیودات' بارات اور کنیہ کا کھانا' پڑنا وقیرہ مائع ہے اور نگلہ وسی اس میں حارج ہے تو آپ کو خود معلوم ہے کہ یہ پڑیں علاء طریقے پر ہم مسلمانوں پر رائج ہو گئی ہیں' اور اس زمانے کا اقلاس اور محرائی ہرگز ہرگز ان امورکی اجازت شیں دیتی ہے' ان مب امورکو براوری ہے اٹھانا اشد خروری ہے اور نکاح نمایت مادگی ہے معمونی مرکی اوپر تمام مسلمان براوریوں میں جاری ہونا لازم ہے' بذھے اور حود تیں اس میں ضرور حارج ہوں کی' آگر براوری کے جوانوں کو پارٹی بیاتی اور اس غیلہ کاری کے خلاف مورچہ قائم کرکے براوریوں کی ان ناکائل حمل رسموں کو اٹھا دیتا اور ان کے خلاف جواد کرا ازہی خروری ہے۔ اگر اس میں بال یہ حارج ہوں تو ان کی اخاصت خروری خریس خروری ہیں۔ الطاعة للمستلوق فی مصعبة المشاق، ان کی یات نہ بائی چاہیے ' بال ان نے باتھا پائل کان گل گلوج' مارہیت ہے اول اور حمتائی ہی نہ کرتی چاہیے اور عدم تشدد کی پالیسی جاری کر کے جوانوں کو ان خلا رسوم کو منا دینا چاہیے اور خلا رسوم کی دج سے حرام کاری' اخلام' زنا' جاتی د فیرہ اخلاق اور صحت کو برباد کرنے والی جوان لاکوں اور لاکوں کو طرح طرح کی حصیتوں اور صحیتوں میں جاتا کر دینے والی صور تھی جاتا کر دینے دالی صور تھی جاتی کر جاتے ہوائی صدب برباد دیا ہوس سب برباد علی جا رہے جاتی فرجوانوں کو فیرت میں آنا چاہیے ' اور مشیوطی سے اس کے خواف جاد کرنا چاہیے۔

#### ar

مورون کو ایما لیاس نہ چاہیے جس شی ان کا ایما جم ظاہر ہو ہو کہ کھلنانہ علیہ جس کی تعصیل کتب تقد علی باخلار خاز اور ہے اور باختیار خارج اور اجتیار خارج اور اجتیار خارج اور ہے۔ ایما لیاس نہ ہوتا چاہیے اجتیوں۔ ڈی درح محرم دیگر رشتہ داروں ہے اور ہے ' ایما لیاس نہ ہوتا چاہیے جس عی جس می کفار مورون میں سفاہت ہوتی ہو' ایما ہی پاریک نہ ہوتا چاہیے جس عی اندرونی بدن کی کیفیت نظر آئے ہو۔ چوڑی دار پاسچامہ اگر ایما کسا ہوا نہ ہو جس ہے بدن کی کیفیت نظر آئے' بلکہ ڈھیا ڈھالا ہو تو جائز اور مناسب ہے ' تیمی کا بھی کے مال ہے۔

## (12)

لیڈی پہپ او تھی اینڈی کا ڈیل و غیرہ مورٹوں کے مخصوص لباسوں میں ہے ہیں اگر ان میں مشاست فیر مسلم قوموں کی مورٹوں سے ہو۔ ایمیٰ یہ لباس مسلمان عورٹوں میں بھی استعال ہو رہا ہو' یا ضرہ رہ ان کے پہنٹے پر مجور کرتی ہو' مثلا عورت کو سفر در دیش ہے۔ اور ہندو مثانی پہنے ہوئے یا ڈر پائی ہے سفر میں دقیمیں آ مدورفت میں پڑتی ہیں تو لیڈی پہپ کا استعال جائز ہو گا۔ آہم ہمتر یمی ہے کہ اپنا دلی لباس کمڑی اینڈی کا جو کا استعال کریں۔ تبلغ اگرچہ خروری اور مفید ہے "کر وہ فرض کانے ہے" اور خدست والدین فرض میں ہے" جناب رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم فرائے ہیں خفیہ عا خجاعد (الحدیث) ان کے علم کو بائے اور ان کی خدست کیجے" نیز المبیہ محرّمہ کے حقوق ہیں۔ ولمین مشکی النفی علیہ ہے۔

(14)

تخواہ کو جج کے لیے روکنا' اور بال بچوں پر نٹنی کرنا سجیے میں نہیں آیا۔ (15)

مصارف میں جمال تک ہو کی کرتی جاہیے ' روائ کے مواہق مصارف سے پچا شروری ہے۔ اس زمانے میں فضول خرجی کو جاری رکھنا قوی زندگی اور ونیانت کے لیے از حد متصان روہے۔

(16)

کشت مصارف شادی و علی نے بہت ہی زیادہ تقصانات مسلمانوں کو ہر تسم

ہے پہنچ کے ہیں اور آکدہ پہنچ نے والے ہیں اس لیے خاص طور پر مسلمانوں کو اپنی باقی باقی مادہ جا کداد کے تعققہ کے لیے اور اپنی نسل کو برحانے ادر علی رئے رہارے کو دور کرکتے اسلامی عزت و و قار کی حفاظت کے لیے اپنی شادی اور علی کے مصارف کی طرف نمایت قوت اور سرحت کے ساتھ قوبہ کرتی ضردری ہے اگر از جب ذیل طرف نمایت قوت اور سرحت کے ساتھ قوبہ کرتی ضردری ہے اگر اور سرحت کے ساتھ ویہ کرتی ضردری ہے اگر اور علی کے مصارف کی جاتی ہیں جن کی اصل اصول میہ ہے کہ ہر خویب خاندان کا ہر خویب بنا قرض می رائر تک مصارف ایسے ہوئے چاہیں جن کو خاندان کا ہر خویب بنا قرض می رائر تک۔

- الاكون اور لاكين ٢ إلغ موسة برجلد از جلد نكاح كروينا چاہيے۔
  - 2- شادی اگر شریس مو تو بادات کو کھانات کمانا یا جائے۔
- 3- عمری بارات پر نقط الاح کے بعد چھوبارے تعلیم کردیے جائیں۔
- 4- اگر بارات شرک باہرے آئے آ اس میں پندرہ آومیوں ہے زائد بوگونہ آئیں۔
  - ا بارات میں بائٹی برگزند لایا جائے۔

- 6۔ بارات عی پاکی میں نہ تائی جائے ' اور اگر شروری ہو تو نظ نوش کے ۔ لیے ہونا چاہیے۔
  - 7. محوال بي د ال جائي الر مردرت بوق فظ فوش ك لي بو-
    - 8۔ 🐪 کے کا زیاں موٹر وقیرہ ضرورت سے زائد ہرگزنہ ہوں۔
- و. بارات میں (حول) ناشہ وفیرہ باسیے سکے سامان یک تھم بند کر وسیے مائیں۔
  - -10. مندام ٹاگروپیٹر سنت دوسے (اکونہ ہوں۔
  - اا. التي إزى الج وفيرد فاجائز امورے ير الفظي كيا جائے-
- 12- ایرات کو کمانا نمایت ساده اور کم خریج کملایا جائے۔ فظ کوشت روئی یا فظ بلاکر اکتفاکیا جائے۔
  - 13- ایک شب و روزے زیادہ برگزیارات ند قمرائی جائے۔
- 14- برادری کا کمانا دینا اور تمام ملک ادر شریص تختیم کرنا دالل بند کر دیا جائے۔
- د، خاص امزه و احیاب یو امور شادی چی احاث کر دست بول سرف
   ان کو کمریز کمانا کلایا جائے۔
- 16۔ ۔ مورش کا زیادہ مجع ند کیا جائے ' محش خاص خاص اور زیادہ تر ترہی حورتی بلائی جانجی' وہ بھی اگر شرورت خیال میں آئے۔
  - 17- مورقوں كے ليے تمايت ساده كمانا جاركيا جائے۔
- 18۔ ۔ رے بیک' عشوائی' محکلوں' بدول وغیرہ کی دسوم کیک تھم بٹرکز وی جائی۔
- 19۔ ۔ ڈوسٹیوں کا کوانا مورون کو جع کرنا اور اس کے متعلق کے مصارف ترک کردیکے جائیں۔
- 20۔ ہم ڑے تھ دولمن کے واسطے نیاز کے جائیں'' دولمن کے دوسرے ' رفتہ جابدی کو ہو ڑے ہائیل نہ دیکے جائیں۔
- 21 ۔ وولمن کے جوڑے خواد کے فل ہوں پہلی روپ سے واکد کے .

بمرکز ته یول-

22- ودامنا کا جو از وس روپ ہے زائد برکز نہ ہو۔ دوامنا کے دو سرے الکارب کے نائے جو اس کے دو سرے

23- ميوه بري الشرونيره بالكل ترك كر دينة جائي \_

24 - الإر لاك والانسطة عمر روي سے واكد كان بيش كرے .

25- \* الزكي والاجح يتم سته ذائد كا زيورند دي سهد

26- ازبورا بوزسدا اور جیز وقیره کا عورتوں اور مردوں میں دکھانا بالکل بند کردیا جائے۔

27- ' جیز میں محض مزوری چین دی جائیں' جن کی قیست تھیں روپے سے ڈاکد تہ ہو۔

28- ۔ وقیمہ کی وحوت بھی تحض خاص امیاب سکے رکے ہو' چن کا شار تہمی سے ڈاکٹہ چرکزنہ ہو۔

29- نوھ کی رسم بند کر دی جاہیے۔

30- سعرکو حتی الوسع فاطمی دکھا جائے ' اگر ہے نہ ہو بنکے تو جال تک مکن ہوکم کیا جائے۔

۔۔۔ یہ بھول (رعایا مثلاً وحوبی' ہوسمی وغیرہ) کے حقوق حسب عادت اور موافق شرع وسیئے جائیں۔

32- ويماتيل ك حقوق موقوف كروي جامي-

33- ميدي شراتي سادتي کزادل وغيره سوقوف کرديج جائيں۔

34- معمون (چالا) کی دسم کوبتو کزدیا جائے۔ ا

35- 💎 چوشی کھیلٹا اور اس کی دیگر ٹرافات کو موتوف کرویا جائے۔

36 سنگانا نمایت سادگی کے ساتھ کر دیا جائے مکمی حشم کے عاص معبار ف اینکے لیے نہ کئے جائیں۔

۱۳۶۰ - خیر رمی طور پر ہر فض کو افتیار ہے جس فڈر اور ہو جاہے اپنی اولاء -کو اور داراد کو وے۔

-38

بجائے ان معارف زائدہ کے مناسب ہو گا کہ اصحاب استظامت حضرات اپنی اولاد اور داماد کے سے کوئی جائداد وغیرہ رسی طریعے پر تربیہ ویا کریں ایا کوئی تجارت قائم کرا دیں۔ یا ان معارف کے نقد کو کسی قومی فنڈیا بدرسہ میں داخل کرا دیں۔

(17)

اس وقت بہت زیادہ بیداری کی ضرورت ہے او مری تویں اپنی کشت اپنے مال اپنے علم --- اپنی تجارت اپنے حمدوں وقیرہ کے محمداؤ پر تنی ہوئی ہیں کہ جس طرح ہی ہو مسلمانوں کی بہتی پائل کردو' ان کو کوئی تفول تو درکتار ان کی کواز بھی طک بند میں باتی ند رہ جائے' ادھر مسلمان اپنی نااشائی' افلاس' بہکاری' جمالت بے شعوری کم شادی کی وجہ ہے دہنے جا رہے ہیں۔ (18)

وہ پروپیکٹنے موجود ہیں جن سے صدہ برآ ہونا نمایت مشکل ہے' آگر مسلمانوں نے اپنی صغیم نہ کر گی' اور تمل بیداری کو کام میں نہ لاے تو قوم مسلم کے لیے مستعبل نمایت ناریک ہوگا۔

(19)

جب کہ یہ فرق برست جھا بھری کرے سلم قوم کے دریے ہیں اگر افوات اسلم قوم کے دریے ہیں اگر خواشہ ان کو کاما لی ہو گئی اوس طرح سکے آجاد سلمانوں میں موجود ہیں ) تو سلمان خودر قوموں سے بھی زیادہ کر جائیں کے اور ان پر ود وحشیات مظام ہوں کے جن کی تظیرونیا میں نہ نے گئی خضی مزت اور مال واری اس وقت کام نہ آئے می "قوم کا کر جانا محضی مزت کو سنبسال جمیں سکیا" ہمارے معزز اور سریر آوروہ حفزات تو احساس می جمی رکھتے اور فنسی تھی میں جھا ہیں ان کو چھوڑ کر ہر ہر افاتدان اور آفراد قوم کو سنبھالتا اور جگانا چاہیے۔ ان میں چاتھادہ کیشیاں تاتم کرتی اچھیں " انہارے ان کی چھوٹ کر سر جی جائیں ان کو بھوٹ کر ہر جی جائیں۔ ان میں جاتھادہ کیشیاں تاتم کرتی اور بازی سے ان کو حش کر سکے دی ا

(20)

یکی عوام اسلام کے لیے دیوں کی بڑیاں ہیں' یہ اگر سنگم ہو سے قو کوئی ہم کو آگھ اضاکر نہیں دیکھ سکٹا ان کے فیر سنگم ہوئے کی دید سے ب موقد طربیع پر دشمن فائدہ اضاقے ہیں بہاں تک کہ خود بھیں بدل کر ''نے ہیں اور مرق شورش اور اختصال ہی پیدا جس کرنے' بلکہ بہا او قات فیر قوموں پر جیلے ہی کر دیتے ہیں' اور جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو خود چہت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ انتظامات اور پھونک پھونک کر قدم دیکھ کی شرورت ہے۔ اگر ہیں طازمت کی دید سے ججور نہ ہو آتا تمام صوبہ میں دورہ کرکے مسلمانوں ہیں تنظیمی اسکیم کو معمول یہ کرانا۔

(21)

آپ حفرات ذرا قوم اسلام کی خرکیری کیجے ان برول بروں کے ہمروسہ پر ند وہے ' چھوٹے بی بیٹ کام کرتے ہیں۔ (22)

واخی پرضائے مولی رہنا و کیفہ مجادعت دہے۔ وہوادہ مہنا من نفوستا ایناع سنت اور امیاء شریعت ہی کوشل رہیں "کم از کم وس نے تمازیوں کو تمازی ہنائیں " اور اس اشکیم کو ا غراف و ہوائب بیں جاری کر دیں " ہرائیک تمہراس اشکیم کا قصہ دار ہو کر مردوں اور مورتوں ہیں ہے دس آوسیوں کو تماز کا پایٹر کر دے" رسوم فیر شرعہ اور برمات ہے لوگوں کو نفرت دلائے اور جہاں تک حکمتی ہو مشافل علوم درتیہ جاری رکھنے۔

(23)

اصلی خدمت دبی ہے کہ المالوں اور بالخدم مسلمانوں کو دبی تنجیم دی جائے اور ان کو مج العقیدہ اور مج العقی بنایا جائے۔ یہ کام بچوں کو سد حارفے سے جس قدر منید اور وریا ہو تا ہے ' وہ دو سرے طریقوں سے حس ہو مکا۔ (24)

ووي اود بون كے حوق آپ ير واجب يون اى طرح والدين ماجديد

ے حقوق اور ان کی خدمت گزاری آپ پر قرض ہیں ہے ' اوحروین کا پھیلانا اور لوگوں کی اصلاح کرنا بھی فرض ہے 'محر فرض کنایہ ہے اس لیے جب آپ کو والدین المیدین اور بیری بچوں کی ضرور بات سے فراخت ہو قرحینی کاموں میں بھٹے ' اس بنا پر جیلنے کی اسٹیم جی سال بھر کے تمام ایام لوگوں سے تہیں لیے جاتے ہیں ' بلکہ خالی او قات بینی سال جی ایک ممینہ یا چدرہ دن لیے جاتے ہیں۔

## (25)

جناب رسول الله صلی الله طلب وسلم کے قرائن کا برے آج ہمارے اور کپ کے سرے وابستہ ہیں اور چونکہ وشمنان اسلام کے زبر یلے اثرات است کو بست زیادہ برباد کر رہنے ہیں۔ اس لیے ہمارے قرائش کی شدت اور یمی زیادہ ہو جاتی ہے' ایسے وقت میں اپنی نام آوری' اپنی راحت' اپنی شرت' وجابت طلبی' زرظی وفیرہ کو چھوڑ کراست کی شلسانہ اور پی خدمات انجام دینا اور آس کو ممالک ے تکانا اشد ضروری ہے۔

## (26)

میرے عزیرہ! اجائی کام جس قدر ضروری اور جس قدر زیادہ تر سنید اور موثر جیں اور کاچر قولی ٹیں وہ ہے حق بھی ہیں اس قدر اس میں لاس تھی اور طبیعت کے خلاف جائمیں جمیلنا بھی ہیں اقدم قدم پر کاسنٹے ہیں اور شاور پھر ہیں 'گفرھے اور پہاڑ ہیں' اترنا اور چ سنا ہے۔ جی 'گفرھے اور پہاڑ ہیں' اترنا اور چ سنا ہے۔

میرے مزیزہ! محق خداد ند جل د علاشانہ کے رامنی کرنے کی دھن آپ معمول بیں یونی چاہیے اور اس راہ بی اسپند آپ کو اپنی خودی کو اپنی بوائی کو اپنی راحوں کو اپنی تضافیت کو اپنی انامیت کو قائر دو امت جرید کی بجی خد سیں انجام دو اکنس کہ جو اعدی انھو سنہ الر دو اللہ تعالیٰ سے خافل مت ریو۔ اس کے ذکر اور اس کی میادت میں برابر کے رہر۔

(28)

اکر اتحاد ادر افغال سے رہو کے منافرے اور جاد طلی سے بچے کے ہر

ایک دو سرے کی مدہ کرے گا' اور ایک جان چیمہ قالب سے گا' جس طرح مولانا محقوق موزنا نانوتوی' مولانا تھر بیغوب صاحب' مولانا تھر منام صاحب نانوتوی مورنا محمد منیر صاحب نائوتوی' مولانا تھر احمن صاحب نانوتوی قدس اندر تعانی اسرار جم العالیہ ہے ' تو خود بھی کامیاب ہو کے اور است کو بھی کامیابی نعیب ہوگ۔ (29)

کامع عامہ میں پیٹھ کے پیکھے آپ لوگ آٹیل میں ایک ود سرے کے فیبت کرتے میں' المور برا بھلا کہتے ہیں یہ حمل تذر --- عظیم تلقی ہے' اور ''یا الیم صورت میں آپ خدمت امت اور خدمت وین کر بچتے ہیں۔

(30)

مہاجزاوی کے عقد ہیں جلدی جس قدر بھی ہو سکے کو آئی نہ فرمائے اور اس قدر سادگی عمل ہیں نائیں اکر راوری کے فریب سے فریب آومی بھی اس پر عمل کر سکیں۔

(31)

جس قدر معلومات حاصل ہوں' اور دو سرے اس سے بے خبر ہوں' ان کو بتایا جائے' جن کو کلیہ نہ '' آہو ان کو شیع طور پر کلید' اور اس کے معنی بتائے جانمیں۔

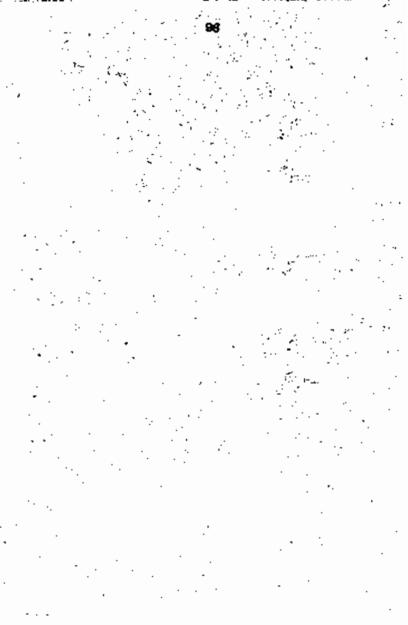

# عيث باب

## رموز تضوف

(1)

کمی ناقص کو چھوڑ کر کال کو اعتیار کرنا منوع ٹیس کیک ہے کہ کی بات ہے اور اکابر نے ایباکیا ہے۔

(2)

معط و قبض خلقت بشرک کا نقاضہ ہے ' مایوس نہ ہونا ہاہیے۔ (3)

تھرہ کا ورو بھڑ ہے ' جس وقت فرست ہو کر لیا جائے' نماز باجاعت اور تھیر کی مداوست تعب النی ہے' اور ذکر کی مداوست حتی الوسع کی لگا کر نمایت خرورمی ہے۔

(4)

انسان کو توکل کرتے ہوئے سمجھ ہوجو کے ساتھ اپنی معیشت کے اسباب ورست کرنا اور خداد ند کریم سے مافل ند جونا ضروری امور ہیں۔ دست

(یہ بات کہ) ان و شوہر کے تعنقات کے ساتھ اصلاح کنس محال ہے عمل اس کو حتلیم شیس کر آ کیونکہ پوئ کے ساتھ خلوت بھی تکب و روح کو جلا دیک

(6)

ککر معاش اصلاح طنس می رکاوٹ پیدا کرتی ہے "کیکن جو تجرو پر آمادر ت ہو تو لا محالہ اس کو شادی اور باعلی اصلاح کے کام دولوں عی سے مشغول ہوتا پڑنے محا۔ (7)

تصور گئے و موسد اور پریٹان خیالات سے بچایا ہے انھور گئے سے جیب و غریب کیفیات پیدا ہوتی بین اور شنے کو خبر بھی نمیں ہوتی۔

(8)

ذکر جومی بهتر بے بیٹر طبیکہ تمنی کو ضرر نہ چینے۔ ۵۶

خطرات وسوسون اور پریٹان کن خیالات سے دل کیر نہ ہونا جاہیے انہ اس سے تھرا کر ڈکر کو ڈک کرنا چاہیے۔

(10)

آ تری شب بی نمازے اندر قرآن کریم کی طاوت کرنا ترکیہ تلب کے اللہ کے سب سے مغیر اور موثر ہے ، قصوصا اس وقت جب کہ قرات کمی اور انگر و تمریح ساچے ہو۔

(11)

خیالات سے مگھرا کر و گا نف کو قرک نہ کیجے! وسوسوں کا آنا ہر خفص کے لیے ٹاذی ہے۔ (12)

میرے بھائی و سوسوں اور پریشان خیالات کی بنام کوئی و فیفہ مڑک ند کرو۔ مجمی بھی یہ خونہ اور و ساوس ٹیک نتائج کا بیش خیمہ اور سبب ہنتے ہیں۔ دروان

(14)

عبادت پر احتاد اور تھنڈ کرنا تظرناک ہے۔ معادت پر

(15)

(16)

تصور شخ تو تصوف کی ابتدائی سزن ہے۔

(17)

اگر ذکر جل میں وشواریاں ہوں تو ذکر تفی پر اکتفہ کیجئے۔ 1882ء

ذكرو شفل كامقعد فوشنودك رب اور شكر بونا جابيد -(19)

مقصود حقیق آور محبوب حقیق کے سوا وو سری طرف القنات نہ کرو! (20)

ارکو طبیعت فاتیا ادر گلرکو سلوة وائم ما لیجد۔ (22)

تم اس سے برگز پریشان نہ ہو کہ اٹناہ ذکر میں کیفیات کا عمور نہیں ہو آیا الذت نہیں محموس ہوتی اکو تک ہے متعود نہیں ہے۔ (23)

تصوف کا ضروری اور مطبوط اصول جو کہ اللس پر شاق مجی ہو آ ہے ہے ہے کہ اپنے اللس کے ساتھ بد کلنی اور دو سرول کے ساتھ حسن کلن رکھا جائے۔ (24)

دخ وساوس اور خطرات کے لیے "سورو نام" اکسیرے" روزاند ایک سو مرتبہ یا کم از کم چالیس مرحبہ مع خیال معنی پڑھ لیجئے! ۱۶۰۶ء

یو الفاظ زبان سے یا تقب ہے "زکر تلبی میں" یا سائس کے ساتھ (پاس افغاس) میں نظتے ہیں ان کے معانی کا تقور قلب میں قائم رہے اپ نے ہو کہ زبان سے مجھ نکل رہاہے اور قلب خائل ہے 'یا کی دو سری طرف متوج ہے۔ ۱۳۵۵

واقعہ یہ ہے کہ ذکر کرتے کرتے دہب چھوڑ دیا جاتا ہے تو قب میں انکیز تساوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد ذکر کرنے میں پہلی مانت زیارہ رنوں میں عود کرتی ہے۔ ہاں اگر انسان کے باطنی اجزاء ذکر ہے تبے ری غرح رکھیں ہو چکے ہوں ق پھر ترک کرنا محتر جس ہو با۔۔

(27)

ذَكر مُرتَّے وفقت حتى الوسع مديث لتس اور خيالات دنيا كو زاكل مُرتے كى كوشش مرنى چاہيے – غدا كو متقور ہے تو اثر غلام ہو گا۔ دون

> ذکر پر حاومت میجنج الذت مطلوب اصلی نمیں ہے۔ (29)

فطائف کا جاری ہونا مقصد اصلی شیں اگر منظور اسی ہے تو یہ اشیاء بھی عاصل ہو جائیں گی۔

(30)

پاس انفاس---- کا متعد ہیہ ہے کد کوئی سانس آمدنی ور فتنی ڈکر خداوندی سے خالی نہ ہو اور اس کے ساتھ ڈکر قلبی کا بھی رابطہ ہو۔ دون

سانک کو زکر کی کیفیات اور بیا کہ وہ کمی طریق کا ہے ہو چھنا نہ جاہیے ' مریض کو دوا کا استعمال ضروری ہے' اس کی کیفیت و فیرہ سے سوال کرنا لائینی امر ہے۔

(32)

اگر ول جمل مؤب اور میند جس درد ند ہو تا زندگی آج ہے اور انسان میسی انسان شیس جس کے دل و دماغ ردح العظام رکیسہ محبوب حقیق کے عشق اور ولولہ سے خالی ہیں۔

 $(33)_{.}$ 

نماز جی کمی خص کا تعور نہ فرائے الکہ خیاہ الغوب جی نمازے لیے طریقہ ذکر کیا گیا ہے اس کو عمل عن لائے " انظام اللہ کامیالی ہوگی۔ (34)

جندے اسلاق پر نہیت چشتیہ ہی خامب ہے ' اگر چہ دو مرے طرف بیں۔ ان کو اجازے ہے۔

(35)

صعرت شاہ دلی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں اگر آر دل کو حاضر کر کے ذکر نہیں کیا جائے گا تو فاکدہ حترت نہیں ہو گا اگر یہ سالعا سال تک یہ عمل جاری رکھا جائے۔ ہیں بھی اس ارشاد کو جائے درجہ تک تشییر کرنا ہوں آگر چہ زبان کا ذاکر ہوتا بھی خردر بالضرور فائدہ رکھتا ہے لیکن یہ کمنا میچے نمیں کہ اس سے کوئی فائدہ ضمیں ہے " تواب ذکر مترت ہونا ہے" اور زبان سے تعدی قلب تک بوئی ہے ہو ارح اور روح کو بھی پھر نہ تکہ اسلاخ کی توجہ آئی ہے محروا تعیت میر ہے کہ یہ فائدہ اس فائدہ کے مقابلہ ہیں جو دل گئے پر ہونا ہے کان لم بھن ہے۔ ہے کہ یہ فائدہ اس فائدہ کے مقابلہ ہیں جو دل گئے پر ہونا ہے کان لم بھن ہے۔

قلی ذکر میں سائس کا ذکر اگر چہ جاری رہے میمر قرحہ بالذات تقب کی۔ طرف رہنی جا ہیے مسائس ہے قطع نظر رکھیں مخواہ دو اس کے ساتھ جاری رہے '' با نسمی میں مختلف برائے چندے کھرزائل ہو جائے گی۔ اور ایک دو سرے سے مختبز جو جائے گا۔

(37)

الكريد أكر خود افود طارى او قو المتراب اكوشش ك زياره شروات شيل اكريد أكر خود افود طارى او قو المتراب اكوشش كا الماقت المراب الله أكريد الله المراب الله أكريد الله أ

(38)

حقیق محبیب اور اس کی مفات کمالیه کا تذیر اور اپنی احتیاج اور مفارقت و تحصیرات مشقیه کا خیال انشاء اللہ بیانے تلکی اور تکل پیڈا کرکے دہے گا۔ بنا

الله حامري ابلد عامري من مي مرف دهيان يعلى المكر شين مطوب ب

بک ذبان سے بھی کمنا جاہیے "البتہ معی کا خیال رکھنے ہوئے" اور اسم سے مسی کی طرف خطل ہوتے ہوئے ذکر کرتے رہیں۔

(40)

میں رم نمایت منید عمل ہے' ایسے وقت میں جب کہ معدہ بحرا ہوا نہ ہو اور شد ای قدر کر علی ہو جو کہ بے قرار کر دیے معتدل چکہ چی جال پر ند زیادہ مرد کا او نہ زیادہ کری کیاد شو جار زالو قبلہ رو بیٹیں اور آبھی ہے سائس ناف ے تھنچ کرول ہر روک لیں ازبان اس وقت الوسے کی موئی غیر محرک ہو اور خیال سے لفظ لا الد بائی زانو سے اکال کر دائی زانو پر مزارقے ہوئے واپنے موطرے یہ فتم کریں اور چرالا اللہ کی طرب تقب بے لکا کیں۔ اس سب کارروائی میں سرکو حرکت دیے دیوں کین زانوے میں سے زانوے واست پر ہوتا ہوا واستے موں ہے تک بینے اور پھر قلب پر طرب لاالد الا اللہ کی حرکت ہوا ہر ایک سائس ٹی ٹی مرتبہ و کر ہو۔ اس کے بعد ایستہ سے سانس یاہر نکال ویں مجر دو سری سانس میں ای طرح کریں' اس طرز پر دس سانس پینے روز کریں' دو سرے ون وی اور پڑھائیں۔ یمال تک کہ سو سائس تک نوبت آ جائے اس کے بعد ہر سانس جي ايک ايک عدد روزاند زياده کرتے روين مينان تک که جرسانس جي ايک سواکیس تک ذکر کرنے کلیں' آگر ابتداء بیں روزانہ ویں دی سانس بوهائے بیں وقت ہو آ ایک ایک سائس بوحائیں احمر برسائس عن کم از کم عمن مرجہ ذکر سے شروع کر دیں اور ہر روز ایک ایک اگر زیادہ کریں' اس میں حرارت زیادہ پیدا ہو کی ٔ ذکر کے بعد محننہ ویا مدمحننہ تک سرویانی یا سروغذا استعمال ند کریں ' اس میس دم سے بہت زیادہ فوائد عاصل ہول کے محریداد میت شرط ہے۔ خطرات فاسدہ اور و مادی کامده کے لیے اکبرے احرال نفوف املام اس کو ایک مواکیس مرتبہ ذکری مثلدار ہے زائد کرنا مناسب نیس تھتے۔

(41)

جس فقدر ہمی فکن ہو ذکرہ گئر اور قویہ الی اللہ کو فحل بیں لاتے رہے۔' سالایہ دیک کلہ لایتوک کلہ (42)

پاس اندس میں قرحر ہوتا ہی شمی اس سے دماغ پر کوئی اثر نہیں پر سکتا البتہ بارہ شیخ میں جرہو تا ہے ..... جرخیف شیں بلکہ داستی جہر مان بسمع غیرہ ؛ کائی ہے ' اس میں متدار سے دماغ پر ذیادہ اثر نہیں ہو تا' اور احیاد کے جد تو ہائکل معلمل ہو جاتا ہے ' ہاں اس میں ضرب علی التلب ضروری ہے۔ (43)

پاس انعاس علی زیان اور ہوئٹ کو حرکت نہ ہوئی چاہیے انہ آواز علی جر پیدا ہونا چاہیے ' اندر جانے والے سائس علی لفظ انفہ' اور باہر نظنے والے سائس علی لفظ ہو پیدا ہونا چاہیے ' اور ہو الفلاہو والبامان کا تصور آڈکم کرنا چاہیے ' اس کو علاوہ دفت مقررہ کے چلتے گارتے' ایمنے پیننے حق کہ پافانہ پیٹاب کرتے ہوئے ہی جاری رکھنا چاہیے ' آآ تک طبیعت تانی بن جائے اور بلاا تعتبار وارادہ ہوئے تکے۔

مثارُخ سلملہ کے لیے ایسال ٹواپ کرنے کے بعد یہ دعا ہوئی چاہیے۔ اللہم بجا مہم طہر فلبی عملسواک و نورہ بانوار معر فتک و عشقک و محبثک۔ (45)

جس طرح اجازت ذکر معیم افغان انعام ہے' اس طرح خداد ند قددس کا اُسپنا کی بندہ انسانی ہے محبت قرانا' اور اسپنا قرب و معیت و محبت و رافت ہے لوازنا انتمائی انعام و کرم ہے۔

(46)

دعائمی ابتال اور تعرم کے ساتھ باتکا کیے ' اور یہ د کھے 'کر ٹول شیں ہو تیں ' اول تو وعیقہ عبودیت تی کے خلاف ہے' مید کا کام باگنا' تفرح و زاری ممل میں انا الحاج کرنا ہے۔

> ح اوبشؤویانہ فینود مختلوے می سخم (48)

حمول قرالب اعمال سالح بإعترمزار رسيئه الان شكوتم لافيه نصب

توالب کے بعد علی فخ روح ہو آ ہے۔ جدوجد انشاء اللہ وہاں کے بھی مانوانگل۔ (48)

ذکر پر مدادمت کرنا یاحث شکر ہے افراد کی گھے معنور تھے ہویا نہ ہو ۔ انا مع العبد مانتعوکت بی شفتاہ مدیث قدی کے امناظ ہیں اگر تھے واکر تھی ہے آتو جم اور زبان تو ذاکر ہے۔ اگریہ بے ذکر لسائی ذکر تھی کے سامنے لماعت کڑور نمیت رکھتا ہے آ بھے کہ ذکر تھی ذکر دومی کے سامنے نمایت کڑور نہیت رکھتا ہے۔

(49)

لقائل رفائق اور ۲ ثیر محبت کا عالم اسباب بین انگار نہیں کیا جا سکتا مسعبة الشیخ ساعة خیر من عبادة ستین سنة مشہور مثول ہے۔ (50)

یماری اور محت میں جس قدر زیادہ ہے زیادہ ذکر ہو سکے کرتے وہیں خواہ زیانی ہو یا پاس انتہاس یا ذکر تنجی ایسرمال جس خرج ہو ذکر ہے تنافش ند رہیں۔ (51)

رحمت خداوندی ہے کمی دفت بھی بایوس نہ ہوں' وہ کریم کار ساز عمیم الاحسسان غفار الننوب و السلطانیا ہے' اس کا دعدہ ہے' اور تمایت سچا وہوہ ہے کہ آسان د ڑیمن کے تمام فضا ہے بھرے ہوئے گناہوں کو بھی رہوع اور انابت الی انھر کی بنا پر اپنی مفترت ہے بھردے گا۔

(52)

متسود امظم جملہ حرکات د سکتات رضائے یاری فزد بل ہے ' وہ راشی ہو فر ساری خدائی ہے ہے ' اور اگر خوانواستہ وہ ناراش ہو جائے ' توکوئی ہی اپنا خیں ' پاکھنوس عالم علوی ہیں۔

(53)

کتب انسوف کے معادر کو حقرت محکوی رحت اللہ علیہ مالک کے لیے متع فرائے بچے مویش کا ہرکتب خب کا اگر انسان کرے تو بج تشویش کے اس کو بچھ حاصل شیں ہو گا' اور اگر خود ان اوویہ اور نسخہ جانت کو استعمال کرنے لگے تو عموما'' عیاستے لغج تضمان اٹھا ناہے۔

(54)

مندیش گلوری دکھ کر اگر اس میں تمباکو ند ہو ڈکر وغیرہ میں کوئی حریج شیں اگر تمباکو ہو تو کلی کرنا اور پر ہو کو دور کرلینا چاہیے۔ (55)

ہو مافت کرزہ کی پیمن او تکت نماز وغیرہ بھی پیدا ہوتی ہے ' بہت مبارک اور امیدافزا ہے۔

(56)

احماد الخدر رکیس اینده کا قریقہ صرف جدوجہ اور عمل ہے۔ متعرف فی الاکوان (ساری کاکاٹ) جناب باری مواسہ ہے انگوب خلائق بین الاصبین (الکیوں کے درمیان) ہیں اور جارے ساتھ روّف و دہم ہے اند تھرانا جاہیے اند ماج سی ہونا جاہیے اور ند سلمتن کی غیرانند ہونا جاہیے اور اس کی رضا جوئی ہیشہ مغم نظررہا جاہیے۔

(57)

یہ حالت کے زلزلہ زعن میں ہوئت ذکر معلوم ہو گا سے بیکھ تنجب جُیز قسی ہے' ذکر کے آثار محمودہ عیں ہے سے 'اس سے نہ کمبرائیے اور نہ دل لگائیے مرف محبوب مثلق ہے دل لگائے۔

(**3**8)

ول کے یان کے کتابی انجاش ہو کر نماز ہرکز ترک نہ ہوئی چارہے۔ (59)

بارنگاناتی چی جمع قدر یکی دونالاور سوز وگواز یو بهترے ' بانج می ندیونا چاہیے تفرع و زاری منظوب ہے ' انعمادیکہ تضرعا علوشفیة دانات

(60)

سالک کے کیے بالخصوص ابتدائی ایام میں شمالی بہت زیادہ خروری جی

صحبت شخط نو بیک مغیر ہے محربانول شامر بر کا انہ طاکن دور کاد فول باش (61)

محوب حبّق کی یاد جس قدر مجی دو منید آور شروری ب مانشدند من الحق فدو طلفوت ای طرف اپنی توید ریمئے۔

(62)

اظامی اور نئیت ہر تجل و نقل اور ہر حرکت اور سکون ہیں اشد خرورگا ایل' کی امر بخت مشکل ہے' اعالت خداوندی' اور سالما سال کی ریاضت کے بغیراس کا حصول نہیں ہو گا' کی وجہ ہے کہ آبات خعبد ک کے بعد لنظ ایلک نستمین(لیا گیا ہے۔ لفنہ لااقدر علی اخلاص عباستک الا باعائنتک

(63)

عمل اور شیطان کے تحریزارہا بڑار ہیں' اور دونوں انسان کو رہ اگر تھل ہوئی انائیت اور جا، یہ تن اور خود قرشی سے پچنا بھی ہے ' قرالی ایس تھید تدبیروں میں جلا کرتے ہیں کہ ان سے بچنا تخت مشکل ہو آ ہے۔

(64)

انسان کو اولوالعزم مستقبل مزاج ' حفام ونیا ہے معرض ' نمائے آ تو ت پر شیل ہونا چاہیے ' حب جاء شاہت برباد کرنے واق چیز ہے سافشیان مشاویان جاشعان اوسالا فی نویڈ غذم بافسد لھا من حب الجادالدین السوع : اوکاما قال علیه اسلام حدیث مجے ہے۔)

(65)

جب جاوئی ۔ رکیجز مرض ہے کہ موفاء فرائے میں کہ اخو داء یہ ھب
 من فلوب الصدیقین (یعن ہو وہ نیاری ہے کہ مدیقین کے فلوپ سے تمام نیاریوں
 بعد دور ہوتی ہے۔

(66)

ہم لوگوں سے اپنی علی اور نفسانی شراروں کو چھا سکتے ہیں اسمر جس سے

حایقہ پڑتا ہے۔ اس سے قبیر چھپا کتے۔ وان تبدوا مائی انفسکم او تخفوہ یساسیکم قلقہ

(67)

علام النیوب کو وائٹی کرنے کی فکر کرنی جاہیے' وٹیا ہیں ہم کئی ہمی کامیابی و خرت حاصل کریں حرف چند روزہ ہے' اس مقدس ذات کا قرب اور رضانات حاصل کرتا چاہیے جس نے بمال دوام ابدیت ہے۔

(68)

غیراللہ سے دل کو پاک و معاف کیجئے۔ (۵۵)

یم کو مراقبہ بیں تجلیات الب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ رائع اول گزر گاہ جلیل اکبر است

آگر قلب کے مراقبہ جی دفت یا استبعاد واقع ہو تحر اس پر مداومت کرنا جاہیے' تمرین مشکلات کا ازالہ کا زریعہ ہے۔

(70)

توجه الی النات العصفة بجمیع الصفات الکمال العنزعة من جمیع صعفت النقس والزوال- کی امید افزا اور خروری الدوام ہے جمن قدر تمکن ہو اس پی اشماک کیجے ' قلب افرائی امن کا محل کی اور مرکز ہے۔ الایسعنی ارشی و الاسعائی الاقلب عبدی العومن۔

(71)

اذکار مرب یاجریہ اولا میلانات اساد سے حفق میں اور مراقبہ مسی سے کتلق دکھتا ہے' کھاجرہے کہ مسی متجرع اور مقصود ہے' اور اساد قرائع ہیں' اس کے اگر ذکر اساد مورد قوجہ افی الذات ہوں خبہا و تعدید عمل میں لائے والا مراقبہ علی مقدم ہے۔

(72)

مرب كاظهر بونا تهبت يشتير كالخبود سيب

(73)

يو لحر اور سائس وَالرك سائق أثرار آستِه وي حقيقت في زندگي كالحد ب باقي محل النقر ب - الدنيا ملعونة و ملعون مافيها الافكر الله و ما والاه - - - الوكما قال عليه السلام)

(74)

ا ثنام ذکر میں تھو زی تھو ری ور کے بعد (خواہ ایک شیخ یز کم و بیٹن کے بعد) ہے وعا دل نگا کر مالکا کرد یا رب انت مقصوبات شرکت الدنیا و الاخرة لک اتحام علی نصحتک وارز قانی و صوتک الذاع ورشاء لا سخط بعدہ ابدا

(75)

مطوق کو خالق کے نیے جمہوڑہ اور اپنی او سرف خالق سے لگاؤ مرکا میکر رفو نیکر ہو گا۔

(76)

فقة التوقال بغير عن هي كبين قافل القبار تعين اواله (77)

مراقبہ میں لذت کا محموس ہونا بہت لدید افوا ہے ' محمر متعمد اصل وال ذات خاطر السعوت والارض اور اس کی رضا ہوئی چاہیے۔

(78)

قطرات وساوس اللیہ اور اجازیت نئی طبی امور بیں بہت نلو رکھتا ہے۔ کڑے زکر اور کلی توجہ الی معانی الفکر اس کے دفعے کے لیے 7 پائل بیں۔ وہن بعش عن فکر الرحمان نقیض لہ شیطانا فہولہ قرین۔

(79)

زات مقدمہ جل وعلی شانہ کی حضوری ماور اس کی رضا و خوشنودی خرض وصلی ہے ' اس کے لیے تمام سبی اور کوشش جاری رسی جائیں' اسلی ڈکر یہ ہے ۔ (80)

امراض الليب كالمتفلق جدوجت بيشا جاري بريكة المحرسب سازواه

مقدم وکر اور مراقبہ ہے۔ اس بی انتائی محت اور قویہ ہونی چاہیے 'اگر اس بی کامیابی ہوملی قرآبستہ آبستہ اظاتی بھی درست ہو جائیں ہے۔ ۱۹۵۷ء

حقد من شُفیب افلاق کی جدوجہ اولا مرائے نے می بھر سلوک بالذکر و المراقبہ کرائے نے احمر بہالا قات الیا ہوا کہ سائک کی عمر تنویب افلاق ہی جس شم عوصی میں متاقرین وصول الی اللہ کے بعد افلاق رزیلہ کا ازالہ کرائے ہیں اس جس اگر سافک کی عمر در سیان جس شم ہو حتی قوعموم نہیں جاتا نیز وصول الی اللہ کے بعد افلاق رزیلہ کا ازالہ بست آسان ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ کو ہمارے اکار پہند فریا ہے۔

## (82)

واقعہ ہے کہ نقوس زمانہ سعادت ہیں جس فقر استعداد رکھتے تھے اس کے معایق ادر ماحول کے افرات کے ماتحت خیرالقرون میں عدر ویکوو اور کیفیات ورکار نہ خیرے کربند میں واجبات ذکراور تقرب الی اللہ کے لیے حکماء ارواح کو ازمنہ متافرہ میں اعدار تیور ضروری معلوم ہو کمی۔

#### (83)

امرامن بالخنيد ش الآوت كى بنا پر علاج اور ادويه بن مقاوت ١ بونا خرد رى هـ أنانهائ مشود لها بالخرير اس زماند كو جوكه مشود لها بالشرب مهاوى قياس كرنا غلمى بوكي-

#### (84)

آوی کتنا مجمی بزرگ ہو جائے گر چر بھی انسان ہے' انسانی کروریاں علم یا سلوک سے فلا شیں ہوتیں' البتہ تنسانی خباتات ہیں کی آ جاتی ہے وانقلاب ماہیت ہو جائے تو دو چند اچر و ثواب کیو کر ہو؟)

#### (85)

اگر تصور وات بحت ایها غیر بمکن ہے تو پغر صفات کا البات اور توحید کا احتقاد اور تعدیق مب بالحل ہو جائیں ہے "کیونک تکم بغیرتصور فکوم علیہ اور ٹکوم

بہ نامکنن ہے۔

(86)

خنل برزخ کو آگرچہ معزت شاہ اسامیل صاحب قدس مور العزیز نے سدا عقدر بعد متح قربایا ہے محمر معزت شاہ عبدالتی صاحب میدد رحمت اللہ علیہ نے بھی کو بید دوایت کینی ہے کہ وہ اس کو متع شیس فرائے تھے۔

(87)

برزخ من من خطرات اور احادث اللس کے منع کرنے میں بہت کا چرر کھتا ہے محرج لک غلط کاری کا اندیشر اس میں بہت ہے اس لیے احتیاط کی جاتی ہے۔ جو کر منروری ہے۔

(88)

امراض باطنید کا علاج مختمرا" تو کشت ذکر اور تذبر فی الفر"ن اور کشت علاوت ہے اور تشییل امادیث متعلقہ میں خور کرنا" اور ان کی بدایات کے معلاق ہر ایک طلق میں جدوجہد کرنی۔ تصوف کی کمایس ان امور میں بدایت کھل کرتی ہیں بالخصوص امام غزائی محت اللہ علیہ کی کمایس جیسے کیمیائے معادت اسمناج العالم میں دغیرہ۔

(89)

ڈکر لسائی بیشہ این کڑے مداوست ہے اگر تنبی جس کا مرکز زیر پہتان چپ جار انگل ہے اور ذکر روی کی طرف جس کا مرکز ڈیر پیتان راست ہے منبور ہو گئے۔

(90)

معرات چنیہ قدس اللہ اسرار ہم تمام بطائف کو قلب ہی ہیں مند کا باسنے ہیں اور اس کی خرف توجہ کرنے ہیں۔ میرے محرم! یہ سب لطائف وسائل اور درائع ہیں' انوار وقیرہ ہمی مقامد اسد نہیں ہیں۔ تبنی و سط لوازمات بشری ہیں اسط میں شکر مخزاری خروری ہے۔ ان شکونم الازمد منتجہ اور تبنی میں استنفار کی کشت اور عدم بانوی لازم ہے و حضور وائم بلاکیف و کم کی جدورت کرتے ہوئے دشاہ اور خوشتوری کے خواہاں رہیں جس کے لیے انباع منس سید الرسلین از بس شروری اور لازم ہے۔ 2011

اس راہ میں خفلت مجی محتال ہے اس سے بار بار توب اور استفنار ہوتی تاہیں۔

(93)

پاسائے ہیں اگر چہ توجہ الی اخیر ہوتی ہے "محراس سے نبیت ہیں قوت پیدا ہوتی ہے اور تشرواشاعت وین اور و تعینہ ہویہ (علی صاحبا العلوم وانسلام) کی اوائیکی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے اوا کرنے ہیں حسب استطاعت کو مشش سمجنے۔ (94)

لطائف مدرکہ کا ترقی پذیر ہونا افت عظیمہ ہے۔ زات مقدمہ ہے حش اور بے مثال ہے۔ اس طرف رصیان متوجہ رہنا چاہیے۔

(95)

عورتوں کی طبیعت شیف ہوئی ہے انرکی زیادتی سے اور اسور خانہ واری سے بدا او قانت عاج ہو جاتی ہیں اس کے ان کی تعلیم میں اسم ذات کے وائر اسان ے الفتا کیجئے۔

(96)

مجذوب ہے ارشاد و سلیک تھیں ہوتی' البنہ جب وہ ہوش و حواس میں ہو تو رہنائی کر سکتا ہے۔

(97)

ا بیازت کے لیے الدم اور کشف مروری نیس۔ اجازت استعداد اور قابلیت پر ہوتی ہے۔ (98)

جاروں ملموں میں کوئی تھناد شیں ہے ' بلک میں کا مقعد ایک بی ہے۔ اور بیاروں میں بیعت کرنے کا مقعد کی ہے کہ سب سے تعلق باتی دہے۔ (99)

این افدال پر بادون در جو جانا اور اسینے لئس کے ساتھ برگائی رکھنا تہاہت خروری ہے جب یہ حالات طاری ہو تو آب اور استفار جی مشغول ہونا چاہیے 'اور جب فرحت اور انہ اطرید اجو تو اللہ تعالیٰ کا شکریے اوا کرنا چاہیے ۔ (100)

وساوس ور خطرات کے علاج کے تین طریقے سل پالنع ہیں ایک ہے کہ کو شعبی براء ذکر اور تازیمی جاری رہے کہ جب بھی کوئی تحفرہ آئے تو فورا اس کو وقع کیا جائے۔ مدیث نفس پردا ہو تو فورا کاٹ ویا جائے آئے بردھنے نہ دیا جائے اس سے شیطان اور خناس کا زور آجہہ آجہہ آم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ان الذین انقوانا مسلم طائف من الشیطان شذکر واضانا ہم میصرون

اس عمل کو برابر کرتے رہیں' انشاء اللہ تقالی ''بہت آبستہ کی او گی۔ ودیم یہ کن روزاند ایک سو مرتبہ سور ۃ ناس یاتھور معنی بعنی جی لگا کر کسی دفت پڑھ لیا کریں' اگر ان دونوں <sub>ک</sub>ی ممل در کہ بوتو خیاب سوئم مخصوص نماز کے ساتھ ہے اس کو صراط مشتیم میں ذکر کیا گیا ہے 'من 86 سفر کیارہ ماحظہ فرمائے۔ 1001

سلوک کے طریقوں ہیں ہے طریقہ (قرائن مجید میں اشوک) نمایت قوی اور عموم ہے اگر یہ اس میں ماہ زیادہ گئی ہے اسم فیات مامون اور محفوظ طریقہ ہے۔ خطرات سے بالکل خال ہے۔ سخابہ رضوان اللہ علیم المعمین کا یک طریقہ ہے۔ فاکر کے طریقہ ہی اگر یہ مدت کم نگل ہے ' محلق کی سوزش اور محیت مجوب مقتلی کی آئی ہی موزش اور محیت مجوب مقتلی کی اس تین میں مائی مشاہر مقتلی کی حال ہیں۔ محراس میں فطرات اور محال ہیں ہیں قدر جدو جد ہو تک عمل میں لائے رہے۔ ہاں اگر یہ تصور بدہ سے کر دردرکار عالم جمری زبان سے بڑھ رہا ہو اور مال کی شان میں ہے۔

اور رحمت ورافت کی صفت ہے کر رہا ہے' تو بہت بہتر ہے ' معانی کا وحیان رکھتے ہوئے عمل فرمائیں' انتفاء اللہ تعالیٰ بہتر متائج پیدا ہوں گئے۔ (112)

اٹا تقدہ نئس پر نہ سیجے کہ صحت پر اگر پڑے ' مارے ذبانہ کے احصاء اور اغذیر اس تقدہ کے متحمل شیں' جو اس زبانہ اور ان انظار و امزجہ کے مناسب ہے۔

(L03)

جس طرح علب کی کتابی دکھ کر مریش اپنا طائع خیں کر سک اس طرح ا خیاء القلوب وغیرہ کتب سلوک سے العوف کا سلوک غلط کاری ہے۔ (104)

ا ممال سلوک کے لیے مرید ہونا کانی شیم ہے" بلکہ ہر ممل کے لیے ﷺ کی ضعومی اجازت شردری ہے۔

> ع که سالک ید خرنبود زداد و رسم حزاما (105)

حرف میں تصور مینی مقدس اور ہزرگ کی صورت کو ذہن میں دھیان الائے اور عمانے کا نام ہے۔ الحصوص اپنے مرشد کے مختص اور چرے کو خیال میں معانے اور حاصل کرنے کو تصور مینی کہتے ہیں۔ 1060ء

مرشدوں کی نیت یہ خیال علا ہے کہ وہ ہروم ساتھ رہتے ہیں' اور ہر وم آگاہ رہنے ہیں' یہ خدا ہی کی شان ہے۔ کسر ربیگاہ بلور فرق بعض اکابر ہے ایسے معاملات ظاہر ہوتے ہیں' اس سے جالوں کو یہ دھوکر پڑا ہے۔ ۱۹۲۸ء

یجز رشائے الی اور قرجہ الی الذات المقدمہ کوئی چز منسود اسلی نہ ہوئی چائیسے ' لین بے چیکی اور طلب اس کی ہوئی اور رہتی چاہیے اسمر اس کے ہر سی نیس بیں کہ درباشانی سے جو اس کے سوالے تو اس کو دو کر دیا جائے ان الملة منصد ق علیکم خافیلوا اصدفقه: یک اس کو مراور ۳ کھوں پر دکھیں ' کر۔۔۔۔ طنب اور بے چینی مرف متعد اصلی کے لیے ہو' اس کے مواجو سطح اس کو لیے دیں' اور طنب متعود واصلی چی سکون نہ ہو۔

#### (108)

جو حالتیں' عاں میں یا خواب و فیرو کی چیش سیمیں لوگوں سے بیان خہ سیجیے'' ہاں اگر بے اختیاری طور پر میکھ ظاہر ہو جائے تو مضائقہ شیں ہے' جو فرکات آواز وغیرہ اور ورد محسوس ہو آئے ہے وہ آثار ذکرکے ہیں۔ 1000ء

این مصلح اور باوی سے فائدہ اور اصلاح جب نکیا ہوتی ہے کہ آوی اپنے آپ کو اس طرح میرو کر دے جس طرح مرود شلانے والے کے باتھ میں ہو تا ہے زکالعیت فی بعالفسال نیز یک در میر حکم کیریر عال ہوا لینی جس مخص کا وروازہ کچڑا ہے اس کو مشہوطی سے پکڑنا جاہیے آتی بیان کل وہاں تہ ہونا جاہیے۔ راویاں

ذکر کے وقت اور وہ سرے او قات میں مگریے کا ظلیہ سلسلہ چشتیہ کی نسبت کا ظہور ہے۔ اتب میں درد ہونا بھی مبارک ہے۔ اگر کمی وقت اس نقرر سے مختلیٰ بدھ جائے کہ مخل نہ ہو سکے تو تعوڑے پانی میں سورہ فاقعہ ممیارہ سرتبہ پڑھ کر پالیا کیچئے۔ انشاء اللہ سکون ہو جائے گا۔

#### (111)

ا پنی میفیتوں کو جماں تک عمکن ہو نوگوں پر ظاہر نہ کیجئے ''اگر ہے افقیار طور پر آپھے ظاہر ہو جائے مضائقہ شیں ہے۔ <1172

#### (112)

بیت توبہ اور بیت ارشادیں فرق ہے ' بیت توبہ یہ ہے کہ کی مخص کو الفاظ توبہ شین کرائے جائیں ' اور اس کو اتباع شریعت کی آگے کر دی جائے ' یہ اسم ہر اس مخص کے لیے سمج ہے جو کہ عالم باعمل ہو' خواہ اس نے کمی مجاز طریقت کے باتھ رہ بیعت کی ہویا نہ ' خواہ اس نے سلوک تقوف طے کیا ہویا نہ ' خواہ اس کر مرشد سے اجازت ملیک ہویا نہ اور بیت ارشاد اس قض کا حق ہے جس نے کسی عباز طریقت کے باتھ پر بیت کرنے کے بعد منازل سلوک ملے کر سے ملکہ یادداشت عاصل کر لیا ہوا اور عباز ملیک ہو کمیا ہو۔

(113)

ذکر اور ابنی اصلاح کی فکر موجب شکر ہے۔ اس بیں جس قدر بھی تغییر اوقات ہو جدوجند رکھیں۔ عمر مزیز کے گز انمانیہ کھات کو شائع نہ ہونے دیں۔ (114)

ایے آپ کو سب سے کمتر جانا جا ہیے اور اللہ کے فعنل و کرم کا ہروقت خواستگار اور اس کی نارامن سے دیشہ خانف رہنا جاہیے۔

## ساتواں باب

# تجھرے موتی

(1)

میں الداویور تصبہ نابڑا مسلم فیض آباد کا باشدہ ہوں' الدادیور قصبہ نابڑا مسلم فیض آباد کا باشدہ ہوں' الدادیور قصبہ نابڑا سالم اللہ اس سے زاکد تعارے خاندان کا جائے سکونٹ ہے' وہاں کے اطراف وجوانب میں سلم سلطان پور' اعظم گذھ' نور فیض آباد کے وہات اور قصبات میں صرف سادات اور بوی ذات کے شخ زادوں میں تعاری رشتہ واریاں صدیوں سے چلی '' رہی ہے' اعارا 'آبائی پیشہ زمینداری اور بیری مریدی ہے۔ شابان وبلی مظیمہ خاندان کے ابتدائی باد شابوں نے تعارے اعلی مورش کو 24 گاؤں دیے شے ' بن میں 1857ء تک باد شابوں نے تعارف اعلی مورش کو 24 گاؤں دیے شے ' بن میں 1857ء تک آبائی رہ گئے عداوت بیلی اور الداو آبائی دیور سے سب پر بھند کرایا اور الداو بھر اور سامان اس نے تو بھی کا تقال اور بر عملی کی دج سے سب پر بھند کرایا اور الداو بھر اور سامان اس نے تو تو جس کو دہ لیک میند تک گاؤیوں میں تعقل کرا۔

(2)

نجدیوں میں اعتوال ہندی نئیں ہے۔ (3)

برائی سرطال برائی ہے ' خواہ اس کا صدور --- والدین کی طرف سے منہ ہو۔

(4)

جس چزے مسلمانوں کو فائرہ بنج وہ میرے زریک سب سے زیادہ

تحبوب ہے۔

(5)

جو چیزانشد د رمول کو پیند ہے اوبی ہم کو بھی محبوب ہے۔ (6)

ان عمل ممالک کے ہاشدوں پر حب دنیا غالب ہے' دنیا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں' ہارے ہیں نظر خدا اور رسول کی خوشنودی عاصل کرنا اور دین کی خدمت کرنا ہے جہاں بھی یہ مقصد حاصل ہو ہم کامیاب ہیں' اس خدمت دین کے لیے محابہ رضوان اللہ علیم و آبایین کرام نے ہاوجود حب رسول و محبت ہرینہ کے ہرینہ منورہ کو چھوڑا۔

(7)

قرمت کے اوقات میں سید شہید ؒ کے ملوظات کا مطالعہ سیجی جس کو مولانا اسلیل شہید رحمتہ اللہ علیہ نے جع کیا ہے اور اعداد السلوک بھی ہے تصوف کی بلند کتابیں ہیں ' وسوسہ و خطرات لئس کی فکرتہ سیجیج حتی الامکان ان کے دفع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔

(8)

جو حضرات پہلے ہے معتقد علیهم ہیں' یا جن کے افعال و اقوال مساکل خاصہ کے سوا مرضی و پہندیہ و ہیں' ان کے ساتھ بداعتقادی وغیرہ نہ چاہیے حسن تکن رکھنا چاہیے' ہمارے لیے مشاجرات سحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین ورس عبرت ہیں۔

(9)

ہر مختص جس راستہ سے قیض دیب ہوا ہے اس کے گیت گاتا ہے اور ای کا مداح و نثا خوال ہو تا ہے اور ہے اس کا فریعتہ سے 'ورنہ لطف خدادندی مخصر کمی خانوارہ اور کمی طریعتہ جس نہیں ہے ' بان ازمنہ مختلفہ جس اس طرح تبدیل ہوتا رہتا ہے ' جیسا کہ کاشتکار کمجی کمی نالی سے پائی جاری کرتا ہے ' اور مجمی کمی علی سے ' فیق میداء فیاض ہجی ای طرح الٹ پلٹ کرنا رہنا ہے حضرت مجدو رحمتہ اللہ علیہ اسپنے طریقہ کا گیت گاتے ہیں' وہ می خراتے ہیں ان کو دہاں ہی فیش اتم حاصل ہوا اور اس زمانہ میں توجہ اور حفایات الهیہ اس طرف بست زیادہ مبذول حمیں 'محرنہ بیٹ پھلے تھیں' اور نہ بود کو ہو کی۔ طرف بست زیادہ مبذول حمیں 'محرنہ بیٹ پھلے تھیں' اور نہ بود کو ہو کی۔ (10)

المارے اسلاف کرام حزایات الیہ سلوک پٹٹینہ بیں بہت زیادہ میڈول جو کمی جو کہ از مند اخیرہ بیں دو مرے طرق بیں اپنا مثیل شیں رکھتیں۔ (11)

د شنول سے محفوظ رہنے کے لیے تجریک فرض اور سنت کے ورمیان پالیس دفعہ سورۂ قاتحہ اول د آخرورود شریف تمن باد پڑھ لیا کریں۔ (12)

انسان کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرمنی پر خش د خوم ادر شاکر رہے' رشا پائٹستاء اصولی مسئلہ ہے ہے تو میدیت کا نکاخہ ہے' ادر شنزل بھٹی چی تو رشاہے محبوب ٹیں عاشق کا فتا ہو؛ اوہی شردری ہے۔

(13)

آفات سے تحقق کے لیے درود تخیفا روزانہ حرّ عربے چھا کی۔ (درور حخیفا) اللهم میل علی سیدنا و مولانا محمد و علی ال صهدنا و مولانا محمد صلوة تنجینا بھا من جمیع الاحوال والافات و تقشی لذا بھا جمیع الحاجات و شطیر تابہا من جمیع السیات و ترفعنا بھا عند ک اعلیٰ الدرجات و تبلغنا بھا اقصی الفایات من جمیع الخیرات فی الحیوۃ و بعد الممات انک علی کل شنی ڈد

(14)

یہ بات می ہے کہ بادشابان ولی کی طرف سے تقریبات جو بیں گاؤں شاوے مسلاف کو لے ھے۔ باون گاؤں کی تقیم تمن خاند اتول پر ہوئی تمی 'ان ش سے یہ مقدار تعارے اسلاف کو لی تمی 'یے ہمی شننے بیں آیا ہے کہ یہ گاؤں۔ غافتاه کے مصارف کے لیے دیجے محے تھے۔ (15)

کیا کروں کہ اہل چشت کا دریوزہ کر ہوں ' ان کی نسب اپنا کمیل اور رنگ دکھاتی ہے۔

(16)

میزے محترم! جس قدر مطنوب ہوا ہو تا ہے ای قدر اس کے لیے مشاق کا برواشت کرنا ضروری ہے اور لازم ہو آ ہے ' ای قدر عالی حوصلگی اور عالی بھتی لازم ہوتی ہے ' بیٹک نفس بھائے گا' اس کو دو سنٹ بیٹسنا دشوار ہو گا' محر اس کو سفلوب کیجے'' انشاء اللہ جند از جلد رحمت اللی شامل حال ہو گی' چھوٹے بچ کو بھی نامدو پڑھتے ہوئے دل تھی پیش آئی ہے' محر آہستہ آہستہ متعود ہو جا آ ہے' اور طبعی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔

آرخ ہلاتی ہے کہ ہندستان میں ابتدا "جب مسلمان ہے عام طور پر اللہ بند بودھ نہیب رکھتے تھے اور چھوت چھات تو درکنار میاہ شادی تک بخوشی کرتے تھے جس طرح براہ سیام " پین کھای بہا دوں وغیرہ بین رائج بیں اور اس کا بھیے ہے لگا اگر اختلاط نے نمایت تو ی آئیر کی خاندان کے خاندان مسلمان بو صحے مغربی بخیاب شدھ میں مسلماؤں کی زیادتی کا برا راز کی ہے۔ اس کے بعد جب محود غزنوی مرحوم کا زمانہ آتا ہے " تو ہندوں بین مختلف احوال کی وجہ سے اشتعال پیدا ہو آئے ہے " اور فقر آجاری عام نہیب بند کو بودھ نہیب سے نکال کر بر سمی بناتا ہے اور حکومت بودھ کی کمزوری کی بنا پر ابو کہ افغانستان المجمود مرحوم کے ہے ور بے حقول ہے بھیم کرور ہو تھے تھے " بودھ ایک محدود مرحوم کے بے در بے حقول ہے بھیم کرور ہو تھے تھے " مرحوال کے وور بو تھے تھے " بیمن جن کو بودھوں نے تقریبا" وفی کر دیا تھا انکھ بڑتے ہیں " اور تھوڑی تی برہمن جن کو بودھوں نے تقریبا" وفی کر دیا تھا انکھ بڑتے ہیں " اور تھوڑی تی برہمن جن کو بودھوں نے تقریبا" وفی کر دیا تھا انکھ بڑتے ہیں " اور تھوڑی تی برہمن جن کو بودھوں نے تقریبا" وفی کر دیا تھا انکھ بڑتے ہیں " اور تھوڑی تی بدت ہوں کہ در بو تھوڑی تی ایک کے دل وادہ ہو

باتے میں برہمن چونکہ و کھے رہے تھے کہ اسلام کاسلاب اختلاط کی بیڈیر ان کے افتدار کی کو شیں ند بب کو بھی مثا رہا ہے "جس کی بنا پر ان کی ندیجی اور ونیاوی ساوتوں کا خاتمہ ہو جائے گا' اس کیے انہوں نے عوام میں نفرت کا پروپیکیڈہ پھیلایا اور سلمانوں کو چھ کا خطاب دیا ، کاؤ کٹی اور محوشت خوری کو اس سے نے ذریعہ بنایہ عوام ہند کی ذائیت ہیشہ سے آد کین دنیا کی پر سنتی کرتے والی واقع ہوئی ہے انحصوصہ ہندو ذہابت جس قدر سادھو اور فقیر کی پرستش کرتی ہے وہ اظہر من انھمس ہے یہ زہنیت بہت جلد شرق سے غرب تک اور تمال ہے جنوب تک پیل مملی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے " پونکد اسفای قوت ہے ان کو مقابلہ میں باوجود مسامی عظیمہ کامیابی نہیں ہوئی 'اس نیے اسی ظریقہ پر ان کی جدو جہد محصور ہو مخی 'اور اس کو انہوں نے آنہ کاریدافعت بالقوی بھی بنانا عام!' یادشاہان اسلام نے اولام اس طرف تاجہ بی شین کی میکدود تمام باتوں کا قوت ے متابلہ کرتے رہے "مگر شابان مفلیہ کو ضرد راس طرف التعات ہوا خصوصا" أتبرئے اس نیں اور اس مقیدے کو جڑے اکھاڑنا جاہا' اور اثر اس کے جیسے چند بادشاه اور بھی ہو جائے ' یا کم از کم بس کی جاری کردہ پالیسی جاری رہنے پالّ تو خرور بالشرور برہمنوال کی ہے جال مدنون ہو جاتی اور اسلام کے ولدادہ کا ت ہندوستان میں اکثریت میں ہوتے ' آئبر نے نہ صرف اشخاص پر قبضہ کیا قبا بلکہ عام بندو والبيت اور منافرت كى يزرن كو كلوكلا كرويا فل المحراد عرق أكبر في نش وین اسلام میں ہی کھ فلطیاں کیں جن سے سنم طبقہ اس سے بدعنی ہوئی اگر چہ بہت ہے بد نکثی کرنے والے غافل اور نامجھ تیجے او حرابی ناکامی و کھے کر برہمتر ل کے غیظ و غضب میں اشتغال پیرا ہوا ادھر ہور پین قومی خصوصا ا تکاستان کو اسے مقاصد میں کامیابی کا ڈرید تکاش کرنا پراواد رسب سے بڑا ڈرابید اس كا منافرت مين الاقوام قلا أور ب اب سيواي كي آري اور سكسون كي کارووا کوں اور صوبہ جات کے باتمیانہ کارٹاموں اللاڈ کلاہے سکے بٹھال وغیرہ ش بذريعه مندو قوم فتح منديول عن إس إتقه كو بهت زاده تعليقة وع يائيس مع سمن ہماری معربان محور نمنٹ اس کے زریعہ بہت کامیاب جو مرتل ہے ' اس بنا پر آگر چیہ

بڑے ورجہ تک برہمنوں نے مسلمانوں سے اپنی قوم کو محفوظ رکھا محکراس نے ان کی متحدہ قومیت کا بھی شیرازہ کھیرویا 'اور خود ان بیں بھی چھوت چھات کا مقیدہ جملانے پیدا کر دیا حق کہ بعض خاندان برہمنوں کے بھی دو سرے برہمن سے چھوت چھات کرتے لگے۔

(18)

(19)

مسائل عمل احتقاد کو جگہ نہ دیل جاہیے ' بلکہ حی الوسع طمینان حاصل کرنا چاہیے۔

(20)

عاقبت روزے بیانی کام را (21)

اس مدیث (تور) کی مند یں۔۔۔۔ مختگو ہے۔ اگرچہ صوفیا کرام اور مختقی ہے۔ اگرچہ صوفیا کرام اور مختقین اٹل کشف اس کے قائل ہیں تحراس کی تحقیق و تنفیل ضم موام تو در کنار خواص سے بھی باللائر ہے۔ اس پر تقریر اور بحث مخلفوا للنفس علی قند عقولهم انسیون ان مختب الله ورسوله کے خلاف ہے۔

(22)

علماء دین اول تو نمایت کم بین وه بھی اپنی بوی بوی ماازمنوں اور دجاہت آمدتی وغیرہ کی نکر میں سرگردال ہیں چیئہ ورویران عظام کا کام صرف نیکس وصول کرنا ہے' مردہ جنت ٹیل جائے یا دوزخ ٹیل ہم کو اسپنے حلوے بایزے سے فرض ہے یہ ان کے حسب حال ہے۔ \* (23)

علاء کے فرائض بحت زیادہ ہیں جن سے ہم میں سے اکثر افراد ب قرر

24)

یارگاہ نیوت ہے۔۔۔۔ استفادہ کی عمدہ صورت یہ ہے کہ مراقبہ ذات انبہ میں مشتول رہیں اور کچھ فیوش کتھے واسلے ہیں وہ کتھیں ہے اس کے تصدیل سوال کی خرورت نہیں ہے اسامٹری روضہ مبارک کے وقت ہیں استفارت علیہ السلام کی روح یہ فتوح کو وہان جلود افروز شنے والی اجائے والی فاضری فایت عمال و جلال کے ساتھ تسور کرتے ہوئے شنشاد عالم کے وربار کی حاضری خیال کی جائے اور جلا طرق اوب کا لحاظ رکھا جائے۔

(25)

سب سے بڑا محل کیے آتوی ہے۔ ان النین امنوا و عملو السالسات سیجعل نہم الرحمن وہا۔

(26)

جھ کو اجازت و قرات و ساحت معفرت شخ البند مولانا محود حسن صاحب مثانی ہے ہے اور ان کو قرات و ساحت و اجازت معفرت شاہ حبدالتی صاحب مجددی دیکوی ثم المدنی قدس اللہ سمرہ العزیز سے ہے اور ان کو قرات و ساحت کی اجازت معفرت شاہ محمد اسحاق صاحب دیکوی ثم الکی قدس اللہ سمرہ العزیز ہے ہے۔

(27)

اجاح سنت اور اسلاف کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو سفیو لجی سے معمول بدر تھی اور تعلی اور علی جدوجند حتی الوسع کسل کویاس نہ آئے ' دیں۔ (28)

آگر کوئی معیبت آپ پر آئے کشادہ پیشانی ہے اس کو برداشت سیجے " ضرب انجیب ذہیب" سیجھے اور تقب کو ان تمام دنیادی اور تلوی کدورتوں ہے باک اور صاف سیجے۔

(29)

ادارا خاندان احراء اور نوازوں کا خاندان شیں ہے فقراء کا خاندان ہے اگراء کا خاندان ہے آگر چہ زمینداری بوے پیانے پر تھی محر صرف آخر کی دو جشم و نیا دار محرری ہیں ورند باوبود زمینداری کے فقیرانہ طرز دہتا تھا اور ذکر و فکر حراقبہ وغیرہ ہیں مشتول رہتے تھے کی بات میں نے والد صاحب مرحم سے بارہا سی سے۔

(30)

زمرہ مجاہرین میں داخل ہونا' اور اللہ کے راستہ میں مخالیف جھیلنا مخلیم الشان عباوت ہے۔

(31)

خدا نے نئین ایسے ہرگڑیہ ہندے ہو کہ حقیقی ٹائب ختم رسل کتے بھے کو د کھلائے اور کم یہ بیش ان کی محبت حطا ہوئی۔

(32)

میں حضرت مجدو علیہ الرحمتہ کی اولاہ میں سے نمیں ہوں ' حضرت کی اولاہ میں سے نمیں ہوں ' حضرت کی اولاء کے نوگ رام ہور میں اور خود دبی میں خانقاہ مجدوبیہ میں موجود این ' میرے مرشد و آتا حضرت مختلوی قدس اللہ سرہ العزیز این ' انبوں نے آگرچہ جھہ کو جاروں طریقوں میں میت فرایا تھا' این شی ہے ' مریتہ تعظیمیت مجدوب بھی ہے ' شمر اصلی طریقہ اور عام تعلیم حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی چشتیہ صارب کی تھی۔ (33)

مولانا اصلاحی صاحب واقع عمل اصلاحی نهایت کیک هیشت اور مخلص ج<sub>یل</sub>' جهاں تیک ہم نے ان کا تجربہ کیا ایسے کشبیت والے مخلص سیجے' دیندار' ذی علم د محل اس زمانہ بیں تم سطح ہیں۔ (34)

ترفدی شریف جلد افئی کماپ الدحوات میں قرآن شریف کے حفظ ہونے کی ایک نماز اور دعا ذکر کی گئی ہے ' حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شکایت کی شمی۔ اس پر آپ نے بیہ طریقہ بتلایا تھا اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا' شراح مدیث اس پر اپنا تجربہ ذکر فراتے ہیں۔

(35)

بہت سے قریب رہنے والے ناکام رہے ہیں 'اور دور کے لینے والے حل اولیں قرنی رضی اللہ عدر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ (36)

ذات باری مزوجل تمام رتک و روپ جسمانیت' اور مادیت سے منزہ اور پاک ہے ' اور تمام کمالات اور برائیوں کے ساتھ موصوف ہے۔ (37)

مودودی صاحب نے کس حمل مدرسہ میں متحیل کی؟ کونسا سرائیکیٹ ان کے پاس ہے علوم عربیہ لور فقہ اسلامی میں ان کا کیا پایہ ہے؟ کتنے دنول انہوں نے عملی طوم و فون اور فقہ اسلامی کے اصول و فروع کی خدمت کی۔۔۔۔؟ ہم تنک اس کی کوئی تقصیل نئیں کہتی ہے اچھک ان کے دل میں اسلامی حدودی اور خربی جوش بہت کچھ ہمرا ہوا ہے تحریرات زور وار کرتے میں محرفذی کے لیے یہ مقدار کاتی نئیں ہے۔

(38)

علاء اور ملحاء کو خواب من ویکنا رویائے سافر میں ہے اور مبارک مرہے۔

(39)

معلوم ہونا چاہیے کہ اٹل ونیا روساء مراب وار مرف باویت اور اس

کی قوت کے معترف اور ولدادہ کو پرستار ہوتے ہیں ہم جیموں کو قو وہ اپنے ہونہ کی خاک کے برابر بھی شیں سمجھتے۔ میرے تعلقات الل ثروت سے نمایت عی کم یک تقریبا ''معددم ہیں کیہ لوگ نہ ویرکے ہوتے ہیں نہ فقیرکے۔ (40)

ونیا کی ب عزتی اور ونیا کی خلاف خواہ کتی ہی بری کیوں نہ ہوں' اعترت کے عذاب کے سامنے خواہ وہ ایک منٹ یا ایک شکفے کے لیے ہوا آئی بھی نسبت نمیں رکھتیں ہوکہ زرہ کو بہاڑ کے سامنے ہے' پھران کالیف ونیاویہ کی وجہ سے آفرے کا عذاب وائٹی خود کئی کے ذریعہ سراین کس قدر جمالت اور حافت ہے۔

#### (41)

جوانمروی اور اجاع خدا اور رسول کی یک شان ہے کہ انسان اپنے مرائم کو خواہشات کو افتہ اور رسول کی یک شان ہے کہ انسان اپنے مرائم کو خواہشات کو افتہ اور تاکواری چیش آئے اس کی پروانہ کرے اور اللہ و رسول کا آبادہ اور تاکواری چیش آئے اس کی پروانہ کرے اور اللہ و رسول کا آبادہ اور کا کات شبہ الملام کا ہے۔ تول مرور کا کتاب شبہ الملام کا ہے۔

#### (42)

یں آپ کو مندرجہ ذیل عمل ہتا آ ہوں۔ اس پر آپ بداومت کریں انشاء اللہ ہر شم کی مشکلات خواہ روزی اور رزق کی ہوں کی امزہ و اقربا کے ستانے کی ہوں کی امزہ و اقربا کے ستانے کی ہوں۔ مل ہوتی رہیں خلل نہ پڑے۔ اگر ممکن ہوتی افزرات میں درتہ بقد از مغرب یا بعد از عشاء اور اگر رات میں ممکن نہ ہوتی وزن ہی ہیں ایسے وقت میں کہ نوائل جائز ہوں ' چار رکعت ہر نیت مرقع مصائب تازلہ و تھاء حاجت و مشکلات پڑھیں۔ اول رکعت میں بعد سورہ ناتھ مسائب تازلہ و تھاء حاجت و مشکلات پڑھیں۔ اول رکعت میں بعد سورہ کا کا لہ اللہ اللہ اللہ اور اسمائن سیسائٹ اور دو سری رکعت میں بعد از فاتحہ رب انہ مسنی کا اللہ دو انہ انہ اور دو سری رکعت میں بعد از فاتحہ رب انہ مسنی اللہ دو انہ انہ انہ اور دو سری رکعت میں بعد از فاتحہ رب انہ مسنی

ائی اللّه ان اللّه بصیر بالصبانہ سو مرتبہ اور چو تئی رکھت بھی بیدا ترفاتی سسبت اللّه و نصح الوکیل نصح العولی و نصح النصیر سو مرتبہ پڑھیں اور سلام کجیرئے کے بعد سو مرتبہ رب انی صفلوب خانتصو پڑھ کر دفع مشکلات و (متحیل) اراوہ کے لیے دل سے دعا بجنور قلب ہائی کریں۔ افتاء اللّہ تفویْت ہی مرصہ بھی حمد فتائج خاہر بول کے 'سو کا عدد کئے کے لیے کتیج کے کئے بیں' ہاتھ ہائد ہے نماز بھی شار کر تھی ہے۔

#### (43)

میرے محرم! ہو کچھ میرے ساتھ 'میرے ساتھیوں کے ساتھ فالماند بر آذ ہو!' وہ ان معاملات کے سامنے ہو کہ انہاء و مرسلین ' بالخسوص ہارے آ قا علیہ و علیم السلوۃ والسلام کے ساتھ کافروں نے کیا' ایس نبست بھی نہیں رکھتا ہو کہ زرہ کو بہاڑ سکے سامنے ہوتی ہے' اگر ہم جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں تو ہم کو اس بی سے بھی حصہ شرور لمنا جاہیے' وارث کو اگر مورث کے ترکہ سے بچھ حصہ لمنا ہے تو دہ اور اس کے احیاب خوش ہوتے ہیں' یا خینا و غضب بی آتے ہیں؟

#### (44)

تمایت منبولی ہے رائخ القدم رہیت اور روزاند مقرب یا حشاء کے پور سورہ الایلف قویش مع البعدسانة ایک سو ایک مرجہ بڑے کیا گیجے'' میچ کی ثماز کے بود سات مرجہ سسیں اللّٰہ لا البدالا ہو علیہ توکنات و حو رب العوش العظیم بڑے کیا گیجے۔

#### (45)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادشاو فرائے ہیں ان نعدی عدوی منعسک اللہ ہیں جنبیک (الحدیث) "سب سے زیادہ تعمان کینجائے والا ویمن تمارا هس سے ہو تممارے دولول کیلوڈل کے درمیان ہے۔" معادرا

سورہ قریش پڑھنے اور مداومت کرنے سے امید قوی ہے کہ فقرہ فاقہ

اور و شمنون کی ایز از سانی میں کی ہوگی' اور تحفظ ہو آ رہے گا۔ (47)

رات کو سوتے وقت آیت انکری اور بھاروں قل سے یدخوالی اور شیاطین و خبائت کی تاثیرات دور ہوتی ہیں اور انسان محفوظ ہو تا ہے۔ (48)

سورہ ناس پر مداوست کرنے سے تماز اور روسری عبادتوں میں خطرات اور برے خیانات و غیرہ سے تحفظ ہو گا۔

(49)

اللہ تعالیٰ خلومی اور عزم تلیق کی دعائمیں منرو ر قبول قرباتا ہے ہیہ اس کا وعدہ ہے" وہ کریم و کار ساز اسپتے فعنل و کرم ہے اسپتے وعدوں کو پیج را کرتا ہے۔

(50)

ویہات اور قصبات کی عورتیں شرمیلی' کم می کو معمولی خوراک د پوشاک پے قناعت کرنے والی شو ہر کی آباددار اوفادار جان شار ہوتی ہیں' شکی اور عسرت میں بھی صابر اور شاکر رہتی ہیں' طلاق کا طلب کرنا' شو ہر کو جو اب دینا' مقابلہ پر افر آنا ان میں نمیں ہو آ' اور آگر ہو آ ہے تو ہنست شمری عورتوں کے بہت ہی تم ہو تا ہے۔ عموا ''عفیف ہوتی ہیں۔

(51)

جس طرح ایک الجینئرے لیے ضروری ہے مکانا کی تقیرے پہلے اسے قابن میں سوچ کے کر اس قطعہ زمین میں اس کے مناسب جملہ ضروریات کس مناسب سے تقیر ہوں گی۔ اسی طرح طالق زمین و زمال نے اپنے علم ازال میں سنتیل کے لیے ایک علمی نتشہ تیار فرمایا اور پھر اس کا نتشہ تحریری مرتب کیا جس کو اوج محفوظ میں بوری طرح مندرج کر دیا اجس طرح الجینئروں کا نتشہ کمل وی شار ہوتا ہے جو کہ عمارت کی جرچمونی بوی چیز کو حاوی ہوا اسی طرح طداوندی نتش میں کوئی چیز چموڑی نہیں گئی۔ والارطب والایا بس الانمی کتاب مبین بیسے کہ انجیئر کے نقشہ کے مطابق کی تغیر ہوتی ہے' اور معاروں کی جدوجمد کی ہوتی ہے کہ جو نقشہ انہیں ویا کیا ہے اس کے مطابق تغیر تیار کریں۔ اس طرح کارکنان تکوین و ایجاد فرضتے تمام امور میں اس نقش می کی خیر کرتے دہتے ہیں جو ان کو دیا کیا ہے اور جس میں سے بعض نقشے ان کو شہ برات یا شب قدر میں دیتے جاتے ہیں۔ خیصا یعرف کل امو حکیم

(52)

عادت الني اور قانون خداوندي مقرر ہے كد جب كوئي انسان يا جن كمى كام ميں اپنا كيا اراوہ لگا آہے تو وہ اس كو موجود كر ديتا ہے اور پيدا كر ويتا جيں انسان اپنے اس علم اور اراوہ كي وجہ ہے على مستخل تواب و عرج اور مقاب و ذم جو باہ ہے انسان اپنے اس اراوہ اور علم جيں اپنے آپ كو مجبور اور مقبور نبعی پاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو آك باوجود يك علم الني كے غلاف نبيں ہو تا محر علم الني اور نقد م افقيارات والي مخلوق كا افتيار و اراوہ سلب نبيس كرتے اور زر

(53)

جناب رسول الله معلى الله عليه وسلم في فرمايا عمل كو الله في قرآن ويا بوء بركمي كي اور العنت كو وكي كريوس كرك نؤاس في قرآن كي قدر ته جائي-

(54)

علم تجوید ہندوستان ہیں الہ آباد ی سے کھیلا ہے ' کاری حبدالرحمٰن صاحب کے الا میذاکھ اطراف ملک میں تعلیم دسینے ہیں۔ (55)

است (محربیہ علی معاجها العلوۃ والسلام) الل اللہ سے خال نمیں رہ سکتی ہاں کم و بیش کا زمانہ اول و آخر بیں قرق شروری ہے۔ (56)

اس شب (برات) میں اپنے لیے اور اپنے بروں کے لیے اور تمام

(57)

اگر ہو سکے تہ 15/14 (شعبان) کو دو روز نقل دوڑے دیکے جانمیں اور رات کو نیزون کو اپنے مقاصد دینیہ اور وناویہ کے لیے وہائی جائے' مورتوں اور مردول دونوں کے لیے بی احمال ایں' بال مورتوں کو مقابر پرنہ جانا جا ہیے۔ (58)

گفر کافر را ودین دیندار را زره وردت دل عطار را یه دهن اگر پرسون میں بھی حاصل دو جائے بسائنیست ہے ذکر و شش میں جو دھے بھی عمر عزیز کا صرف ہو جائے دہ ہی زندگی ہے۔ (59)

جب كر فرعون سي مرقى الوجيت كر مائت خولاله شولا ليفا أور

یہ بختگن عرب کے مقبل اوج الی سبیل دیک بالحکمة والموعظة المنصفة کا ارتثاد ب تو یم تاکاروں کا رہناء زمان کے مقبل بورجہ اتم اس پر چلنا ہو گا۔ (60)

حضرت موانا حسین علی مرحوم کے متوسلین بھی تشدہ بہت زیادہ ہے جو کہ غلط درجہ تک پہنچ جا آ ہے بیسوا ولا تعسوا وبشواولاتنفوا۔ (الخ) کے خلاف ہے ' حضرت کنگوی رحمتہ اللہ علیہ کے کمتوب الوار القلوب کے باکل پڑافٹ ہے 'آگرچہ برینویوں کے غلو کا جواب ای طرح ہو آ ہے۔

(61)

اس دور فتن میں دین کو پکڑتا قبل علی الجر کے مرادف ہے اسوج مجھ کر کام کرنا چاہیے ' اگر تقیمات مینید کا مفظہ ہو تو زیادہ مفید اور شروری معلوم ہو آئے ورنہ قبلی جماعت کاچ دکرام انسب ہے کم از کر سنف صالح کے قدم جندم رہنا تو نسب ہو آئے جو جماعتیں تی تی ورق برق پوشاک میں نمودار ہو رہی تیں' ان کی چک دکم میں تحویو ہا انتہائی فطرعاک ہے۔

(62)

آپ مودد دیوں کی تنظیم اور جدوجند کو سراہیج جین' محترما! قادیا نیوں اور میسائیوں کی تنظیم و جدوجہد اس سے بدرجها یالاتر ہے' پھرکیا تھم دیں سے ؟ (63)

یہ جماعات جنیفیہ نہ مرف آیک طروری اور اہم فریف کی حسب استطاعت انجام وربیفر کی حسب استطاعت انجام وی کرتی ہیں' بلکہ اس کی ہمت افزائل کی جائے اور ان کا خود بھی مسلمانوں سے قوی رابطہ پیدا ہو' اور مسلمانوں میں انتخاہ' اور بھا گئت کا قوی ہذہ پیدا ہو۔ بنارین میں امید زار مولکہ آئندہ آئندہ اس میں بوری ہدوجہد کو کام میں لایا جائے اور انکی ہمت افزائی کی صور تیں ممن میں لائی جائے۔

(64)

سب سے زیادہ کامیالی بول کی تعلیم دھیزے ہے۔ اس کیے آپ

کا خیال اجرائ مکاتیب دینهد بهت میخ اور مند ہے۔ (65)

قوت حافظ کے لیے سورہ فاتھ اکٹالیس بار مع سملہ روزانہ بعد معم پڑے کرسینہ پر دم کرلیا کریں۔

(66)

آیک برائی اور مخناہ وو سری برائی اور مخناہ کے لیے عذر شعی ہے۔ (67)

' انبیاء علیم السلام کی زندگی ہارے سامنے ہے۔ اصلاح علق اور ہارت امت حکوائے ترشیں ہے۔ ٹیڑمی کمیرہے۔ (68)

بھر اللہ بھو کو اللہ تعالی نے ساوات حینیہ میں پیدا کیا میرا آبائی خاندان میرزادوں کا خاندان اے میرے خاندان کے لوگ اب تک میری مرد کا سرتے ہیں محرمیں اس شرف نسی کو سراہا غلام محمقا ہوں۔ (69)

جھے کو بچر اللہ صفرت تعلیہ عالم حاتی اداد اللہ قدس اللہ سرو العن کے یہاں کی کوشہ فٹینی لعیب ہوئی تعلیم و تعقین ان سے حاصل کی۔ تعلیہ عالم صفرت موانا دشید اجر صاحب قدس اللہ سرو العزیز کے درکی فاک رولی تعیب ہوئی انہوں نے اپنے دست میارک سے میرے سری عامد باعدہ کر فرمایا ' بید دستار ظاہمت ہے۔ حضرت فیخ البند موال کی محود حسن قدس اللہ سرو العزیز کی مندست گزاری اور ان کی عنایات نعیب ہوئیں۔ یہ سب بنشل اللہ تعیم۔
مدست گزاری اور ان کی عنایات نعیب ہوئیں۔ یہ سب بنشل اللہ تعیم۔

ہو کام اصلاح کا ہو اور شیطان کی خواشات کے خلاف ہو' اس میں طبیعت کا مجرانا اور لفس پر بوجہ پڑنا شرودی ہو آ ہے محر استقلال اور داومت سے آہستہ آہستہ اس میں آسائی بیدا ہو جاتی ہے۔ میرے محرّم آپ کی جوانی کا زمانہ ہے' اس عمر میں تعویٰ کی بھی محنت وہ میکھ شمرات اور نتائج پیدا کرتی ہے جو کہ بدھاہے میں بوی بوی جالنشانیوں سے مجی نہیں پیدا ہوتے' اس لیے اس وفات کو نظیمت سمجھ کر ذکر و کر میں جمال تک ممکن ہو۔ اس کو فرج کرنا چاہیے۔ ' کر میں جمال تک ممکن ہو۔ اس کو فرج کرنا چاہیے۔ '

جس قدر بھی تخیراد قات بالعبادات والا ذکار ہو رہی ہے اس پر شکر کرتے رہیں ا قرآن جید کا شغت بہت ہی مبارک ہے۔

حفرت مولانا ( في الهند) قدس سراه العزيزي سوائح مرى للين كا (73)خیال بحد کو ان سکه وصال سکه وقت سے آما ، جب مولوی عاشق المی صاحب (میر نفی) نے اشتمار دیا تو طبیعت خوش ہوئی کہ بیہ بوجہ بوجہ اتم وہ اٹھائیکتے ہیں' ان کی تحریری قابیت اور سال طبع وغیرو اس کے لیے بورے کاف ہی ، محران وٹوں دیے بند سکے ان معزز حضرات لے جن کو مولانا رحمتہ اللہ علیہ کے احوال ہے بہت انتیمی واقتیت تھی' تمام عمران ہی کی محبت (رہی) تھی فربایا کہ ہم کلیس مے کا برے اوگوں کو کیا اطلاع ہو سکی ہے تھے کو الذم ہے کہ ایک اشترار اس مغمون كالكعدي! اور بالثاك الوال كو قلم بتدكر وب بم تمايت عمل سوائع عمری بیار کری ہے۔ می نے ایل ناتجے۔ کاری سے اشتار دیدیا اس پر مولوی عاشق اللی مساحب علیده کشیده خاطر جو میچه مجه کو ملکنه کا سفر ور فیش تھا میں وہان جلا کیا اور وہاں ہے تقایقے پر تقاضے کر آ رہا۔ حمروہاں امروز فردا ہو گا رہا اور کارت اشغال اور قلت فراغ کی غیر تنای طاقتوں نے آج کا دن دکھایا ، جب میں تاہے کرتے کرتے تھک میاادر ابوس مومیا و پر مولوی عاشق الني مباحب سے كما النموں نے الكار كر ديا ميں نے ستر مالنا كے اس قدر ملات کو جن کو ظاہر کر سکتا تھا اور جن پرایوں نیں کا بر کر سکتا تھا کرا ہی ہے۔ کے کر مونوی مرحتی حن صاحب کے باتھ مولوی حریر می کو بھیا تھا۔

یک اللہ نے یہ اتعام کیا کر بارگاہ الدادی اور بارگاہ ریدی اور

بارگاه محمودی اور بارگاه رجیمی قدس الله اسرار جم کی حاضری نصیب بوئی نیز بارگاه طبل کی بھی خاک روبی حاصل جوئی۔ (75)

میں نے حضرت مجم الدین صاحب کی آنازہ تعنیف یادگار سکت جس بیس معفرت مولانا الدید محمد امین صاحب نصیر آبادی قدس اللہ سرہ العزیز کے احوال و مناقب ذکر کئے گئے ہیں دیکھی۔

مولانا عجم الدين صاحب كي يه مساعي عاليه برطري موجب تفكرات

يں۔

(76)

تنوت کازلہ کے لیے الفاظ تخصوص نیں تنے حسب کازنہ اور حسب معنور نقب الفاظ استعال کے جائیں' میں نے مندرجہ ذیل الفاظ اس زمانہ میں الفیار کے بیں۔

اللهم اهدنا فيمن هديت و هافنا فيمن هافيت و تولغا فيمن توليت و بازك لفا فيما اعطيت و قفاشر ماقضيت فانك تقضى ولا يقضى هليك و انه لايشل من واليت و لا يعز من عاليت تباركت ربنا و تعاليت نستغفرك و نتوب اليك اللهم احل كلمة الاسلام و المسلمين (أين باد) وانجز وعنوكان حقا عليفا نصر المومنين اللهم لخذ في السك و العشركين اعداء نا عداء ك اعداء الدين اللهم زلزلهما النهم شبت شملهما اللهم فرق جمعهما اللهم اهلك امرائهم اللهم فل حدمم اللهم اعزم جندهم اللهم التي الرعب و الفشل والاختلاف بينهم اللهم أنا نيعلك في تحورهم و نعونيك عن شرورهم (أكن باد) اللهم خزهم اخذ عزيز مقتدر (أين باد) اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله و عاملنا بما انت اعلم انت اعلى التقوى و اعلى المنفرة و اعلى العفر و الكرم والجود والاحسان و سلى الله على احب خلقة اليه سيدنا و مولانا محمد واله و سحبه و بارك وسلم.

يسلما بإب

## حصه ووم

## لمفوظات حضرت مدنى رطفيه

### ساسات (1)

بندوستان کے مترکین کے ساتھ ان شرائل پر اشتراک عمل کرنا کہ اس مشترکہ جدوجہد بھی ہے ماسل کرنے کے بعد (۱) ملک کے نظام حکومت بھی ان کا ایک موثر حصہ ہوگا (2) مسلمانوں کا قانون محضی (پرنسل فام) محفوظ ہوگا اور ان کو اس پر عمل کرنے کی آزادی ہوگا (3) مسلمانوں کے زبی ادارے او قائب مسابعہ مقار وغیرہ محفوظ رہی کا ان کا کھرادر تمذیب و تبرن محفوظ رہے گا (4) کیارہ بھی سے پانچ معولوں بھی سلم آکٹریت کی تکوشیں قائم ہوں گی جو تمام داخلی معاملات کی تاون سازی نظام معلم اکثریت کی تکوشیں قائم ہوں گی جو تمام داخلی سمانوں کے مقاد اور معمل کے کے لحاظ مسائل بھی جو ری طرح با اعتبار جوں گی کہا مسلمانوں کے مقاد اور معمل کے کے لحاظ سے منبعہ جس بیں جو ری طرح با اعتبار جوں گی کہا مسلمانوں کے مقاد اور معمل کے کے لحاظ سے منبعہ جس بیں جو رہی طرح با اعتبار جوں گی کہا ہوائی سے بہت زیادہ ایم ہیں جو کی بنا پر استفازت یا کمشرکین کی اجازت دی گئی ہے ' اس لیے بندوستان کی آزادی کے بنا پر استفازت یا کمشرکین کی اجازت دی گئی ہے ' اس لیے بندوستان کی آزادی کے بنا پر استفازت یا کمشرکین کی اجازت دی گئی ہے ' اس لیے بندوستان کی آزادی کے بنا پر استفازت یا کمشرکین کی اجازت دی گئی ہے ' اس لیے بندوستان کی آزادی کے بنا پر استفازت یا کمشرکین کی اجازت کی گئی ہے ' اس لیے بندوستان کی آزادی کے بنا پر استفازت یا کمشرکین کی اجازت کی میں ہوں کرنا نے مرف جائز بلک ضرور تی

اگرچہ تمام جمراسلای خاہب اور ان کے بائے والے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں 'محر سب دشمن ایک طرح کے شمی ہوئے 'کوئی ہوا ہے 'کوئی چموٹا ہے' ہزوشمن ہے اس کے ورجہ کے موافق مقابلہ ''رہالازم ہوگا' دہب سے اسلام نے ظمور کیا ہے' امحریز نے برابر اسلام اور مسلمانوں کو اس قدر تقصان پنچایا ہے کہ کمی دو سری قوم نے تقصان نمیں پنچایا' امحریز وو سو برس سے ذیاوہ مرصہ ہے

اسلام کو فا کر رہا ہے۔ اس نے ہندوستان کی اسلامی طاقت کو فا کیا بادشاہول! نوابول 'اور امراہ کو قتل کیا' ان کی فوجوں کو برباد کیا' حکومت ہے اسلامیہ کو تہہ د بالاكياء فزانول كو نونا ابنا افتقار قائم كيا السينة قوانين جاري كئے بندوستان كى تجارت' صنعت و حرفت علم و تهذيب وغيره كو برباد كيا بندوستاندل بالخعوش مسلمانوں کو انتخائی زلیل اوار بھارا ہے روزگار عالی مسلمانوں سے ووسرے ند بب والوب کو متنز کرے و مثنی کی آگ بعز کائی اور بر جگد ب بتبار اور محرور کیا' ہندوستان میں اسمنامی قوانمین کے خلا شراب اور منشات کی آزادی' زنا اور بدکاری کی آزادی' افخار و زیرقه و ارتدار کی آزادی اور بدالتول میں خلاف اسلام قوانین کا اجراء کیا محکہ تفا غلاف معاہرہ مٹاکر مسغمانوں کے اسپیل توانین کو ملیا میت کیا' وغیرہ وغیرہ ہندوں کو قصدا بوحا کر ہر محکمہ اور ہر شعبہ زعرکی تیں قری تر کینہ ترضیکہ ہر طرح سے اسلام اور مسفانوں کو ہندوستان میں برباد کیا اور جب سلمانوں نے اپنے فطری اور شرمی جن آزادی کے لیے جدوجمد کی قوان پر اس فقدر مظالم کے کہ اُن کی یاد سے بھی دل تقرآنا ہے اُ 1857ء کی تاریخ اور اس سے میلے کے واقعات ویکھیے' حالیات اور وعدے جوکہ 1857ء سے میٹے کے تھے اور جو 57 میں ہوئے ان کو بار بار قوڑتے رہے ' فرخیکہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ خصوصا" اور تمام ہندوستان کے باشدوں کے ساتھ محوما" دہ شرمتاک معاملات کئے که وه بندوستان جو مجمعی جنت نشان تما جنم نشان بن همیا وه دیندومتان به جو رواست و ژوت کا مرکز تما فقرو فاقه اور افلاس و حکدتی کاانو دوهمیا کوه بنده ستان جو که عکم و تحكت كاسمندز فغاوه جمالت اوريدو بخياكا جئيل ميدان جوحميات

وکوریہ کے اولان 58ء میں پر ذور وعدہ کیا تماکہ اپنی کلمو کو نہ ہوجا کیں گئے۔ اور دو مرے علاقوں پر اب کے بعد فیضہ نہ کریں گے انگر تحو ڈے تل مرحد تعقید نہ کریں گے انگر تحو ڈے تل مرحد تعقید نہ کریں گے انگر اور افغانستان پر لیکے بعد دیکرے چڑھائی کی اور بڑاروں مسلمانوں کا قون برایا جار مرجہ شیلے گئے ' آزاد مسلم طلاقوں پر قبلا کرتے رہے موات ' میر' چڑال ' کویاٹ ' آفریزی طلاقے مسحودی علاقے ' دزیری طلاقے دری کا طلاقے سعودی علاقے ' دزیری طلاقے سعودی علاقے ' دنیری طلاقے ' میر ' میرا ' م

وقیرہ اور اس طرح بنوچستان کے علاقوں پر کیا کیا مظالمہ نمیں ڈھائے' اور کیکے بعد ونگرے خلاصہ ان عناقوں کو اپنی تھموہ میں طاقے رہے' وہاں سکہ باشندہ ل کو غلام بنایا '' زادی خواہوں کو تخل و فارٹ کیا۔

(4)

آپ اسپندی علاقے کی تاریخ وکھیتا ہیں سب کھی قو ہندوستان اور اس کے اطراف کے عکوں پر ہوا ہی تھا جو کہ بیشہ ہندوستان ہی کی علام فوجوں وہاں کی رسدوں ہتھیا روں اوہاں کی نقذی طاقتوں کے درجہ ہوت رہا گر اس کے ساتھ المون اشام اسمور فلسطین اور ان جیل لینڈ اسٹرتی افریقہ اسودان وقیرہ کے اسٹای عروج کو جال کیا فنادت منفی کو در و در کیا تھادا میں اگر اس بر ما استیول وقیرہ میں کیا کیا تھاد اسموا کہ اور مدینہ پر چڑھائی کی چاتی تھا۔ اس میں اسلامی ممالک کو التیم کیا افریش معرات بیجا اور مداور کن وفیرہ ان کی کوریف ایسیا اور مداور کن وفیرہ ان کوریف ایسیا اور مداور کن وفیرہ ان کی کوریف ایسیا اور ان مروت کر جستین کا افریش کو وسلام ایسیا اور شال میں میا ان اسپنی کو افریش کو وسلام ایسیا اور شال ایسیا اور شال میں میانک کو العیم کرتے میانک بھی ارا اسپرتد کر جستین کا از کمیتان او اسپنی کو سعام دوں وغیرہ کو دریو سے برابر الکیم کرتے دیے اگر کی سے میکیم کی اور دریات کی میانک وغیرہ کو اور کرائے مقدونیا روبات کو فارک کے دیے۔

ان دن تراش واقعات سے ناریخ کے اوراتی بھرے پڑے ہیں ابو کہ تقریبات جمین موسلے ہیں۔ بو کہ تقریبات جمین موسلے اندر مینی تقریبات 1640 سے 1940ء تک جس واقع بوٹ جمین اور میں 1640ء تک جس واقع بوٹ جمین اور مسلمانوں کی دعمیٰ کا جموعت وہ ہے اسلام اور مسلمانوں کی دعمیٰ کا جموعت وہ ہے اسلام آب ہوو تو ہے اسلام آب ہوت تھا آبا ہے اس کو بھی ای انگریز نے آپ کے مقابل کوا کیا ہے اور بر ملانا ہے اس کے آپ کو خود کرتا چاہیے کہ آپ کا فرد کوا جاہیے کہ آپ کا فرد کوا جاہیے کہ آپ کا فرد کوا جاہیے کہ آپ کا فرد کیا ہے ہے۔

(5)

انجریز ان مثام عمانک کو دو داسته چی چی پیشد زیر و زیر کر؟ ریا مود

جندوستان بی کی فوجوں سے کرآ رہا' ہندو کو ان ممالک کے ظام بنانے اور ان پر الکتوار تائم رکھنے کی خودوں تہیں ہے' ہندویش یالنق اتی طاقت شہیں ہے بھتی انگریز بی ہے' اس لیے انتی' طال مطلق علی سب سے بنا و شن اگریز ہے' ہیں و انگریز بی ہے' اس لیے انتی' طال مطلق علی سب سے بنا و شن اگریز ہے' ہیں و محلق کما ہا مکتا ہے کہ مین ہے کہ وہ مستقل میں ایسا بی یا اس سے زیادہ ہو ہائے' گرید اکا ہا ملا ہے کہ مینوستان میں انجیز ہے ' وادی حاصل کرنا اور اس کے اقتدار کو مثانا ضروری سجا اور اس بنا پر بھیت اگریز سے ' وادی حاصل کرنا اور اس کے اقتدار کو مثانا ضروری سجا اور اس لیے جمعت باقد ہند اس کے ساتھ اشراک عمل کے ہوئے ہے جب بھی ہندوستان کمل آواد مناف ہند اس کے ساتھ اشراک عمل کو وی ہاں انہ ہو جائے' بین کم اور اکر پر بہاں نہ ہو جائے' بین کم اور کم کمل انتیارات ہندوستانی سے بھیت جس بھی ہندوستان کم اور اگریز بہاں سے سیلے بند جائیں' اور کمل انتیارات ہندوستانیوں کے تبند جی نہ آ جائیں سے فرایشہ باتی ہے' بال آگر کا گرین ہے اعلان کر دے کہ اب ہم اگریز کو بہاں سے نگانا شراک عمل سے وکنا پڑے کو بہاں سے نگانا ہیں کہ انتیار کے مان کہ انتیار کی میان سے دکھ اسے وکنا پڑے کا وہ اس کے مانتی اشراک عمل سے وکنا پڑے کو بہاں سے نگانا ہوں کے مانتی اشراک عمل سے وکنا پڑے کو بہاں سے نگانا

یاتی رہا ان مغاوات کا عاصل کرنا جن کو آپ یا کوئی وو سری جماعت سلمانول کے لیے مستقبل بی مغیر یا ضروری سجعتی ہے کے بعد کا مسئلہ ہے وقع ضرو سنعت سے مقدم ہے۔

(6)

انجریز کا بیشہ سے بید اصول رہا ہے کہ "الواۃ اور حکومت کرو" ای اصول 
پر عمل درآمہ کے اوبیہ اس نے ہندہ سین پر بیٹ کیا اور آج بھی بیٹ بھند کے ہوئے 
ہے" ای اصول کی بنا پر اس نے کا گریس کے مقابل 906 و بیں لیگ اور مہاجما کی 
بیرو ڈائل اور آج تک دولوں کو پال اور بیٹھا گیڈیا" اور اس اصول کے معابل جب 
یمی فراقہ وارات الزائی کرائی اور جب قرت خریک فرقہ وارانہ فیادات بھی دور 
میں فرقہ وارات الزائی کرائی اور جب قرت خریک فرقہ وارانہ فیادات بھی دور 
کیلئے دے "اس جگ موی کے جو چہ گلہ فریک آزادی بھت قرت نے رہے ہی اس کے جو بھی اس کے اور مہاجھا اس دا تحرین 
اس کے بید فرقہ وارانہ فیادات بھی اس کے دولوں خوب اوم مجلتے رہے" اگا ہے عذر ہاتھ 
کے کالہ بات کار بین" اس کے دولوں خوب اوم مجلتے رہے" اگا ہے عذر ہاتھ 
کے کالہ بات کار بین" اس کے دولوں خوب اوم مجلتے رہے" اگا ہے عذر ہاتھ

کے کہ بغیر جارے (لین انگریز دن کے) ہندوستان میں اس و امان شیں رہ سکتا۔ آپ فورے ویکسیں اور شنیش کریں ان سب وافعات میں جے جل اور کنزرہ مشیو اور ٹوئی پارٹی کا کھلا ہوا باتھ ہے' اور ممکن ہے کہ ووسمری پارٹیون کا بھی تخیہ باتھ ہو۔

(7)

الیک کا نظام ترکیلی کیا ہے بالخصوص در کنگ کیٹی اور کونسل
 کا؟ کیا اس میں نواب مماراجہ سرکاری خطاب یافت برے
 برے زمین دار طاقہ دار ' میشٹر دخیرہ سرکار پر ستوں کا غلبہ
 ادر اکٹریٹ میں ہے؟

2. کیاہے توگ بھٹ سے انجریز پرسٹ نیس رہے ہیں۔

3. کیا لیگ نے انگریزوں ای کی عناقوں کے بیٹ سے جم سیں لیا ہے؟ شملہ کے فہو میشن 1916ء کو بعد لارڈ منو اس کی تمام حضیلوں پر نظر ڈالئے۔

4- کیا لیگ نے آبی تمام عمر میں بجز 1914ء کا 1919ء بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے کوئی جدوجند اور قریانی کی ہے۔

 کیا لیگ کے بائی کمان اور امثل حمدہ واروں کو اسلام اور شہب نے قریب کا تودر کنار دور کا بھی واسط رہا ہے یا اب

6۔ کیا لیگ نے زیماء ہیں کلیت یا اکٹریت مطعی خیور لوگوں ک ہے' یا خوا غرخول اور جاہ پرستوں کی' وزارت اور حمدول

موجود ہے۔

کے بھوکوں کی؟ ﴿ 7- کیا لیگ اور ای کے زهام می نے اکثریت کے صوبوں کو 1916ء سے لیگر 1930م بھک انتسان کس پیچانا اور اپنی اخراض کے لیے انقلیت کے صوبوں میں دمج لیکر اکثریت کے صوبول کو انگیت میں جس لائے۔

کیا نیک اور اس کے زعماء علی نے 1931ء اور راؤ ملٹیش - 2 کانفرنس میں اتفیق کا معاہدہ وغیرہ کر کے مسمئین ہند کو برباد شین کیایہ کیا این معاہدہ میں انگریزوں اور اینگوانڈین اور ہدومثانی عیمائیوں کے لیلے بگال ٹین 31 فصنین کلیم نہیں ک 2. 200 کیا لگ اور ای کے زفماہ بلکہ جملہ کارکوں نے 1937ء ہے 1945ء تک انتہائی تفر" اور معراوت کی فرقہ وارانہ آگ ہر پلیٹ فاوم اور ہر برلیں و آر ٹکل اور ہر لیکیم و فیرہ کے ذربعه شين لكائي؟ کما لگ اور اس کے زعاء نے اپنے اعلانات اور اشتعال -10 آمیز بیانات کے بعد دلمی میں کونسل بلا کر اکثریت عظیمہ ہے ایک مرکز (خلافت یاکتان) کو تیول شیں کیا اور ڈیلی مکیش کی تج رئيا منگور تبين کي؟ کیا پھر لیگ نے 29 بولائل 1964ء کو جبئی میں اس تجویز اور -11 منطوری کو رو کر کے ڈائز کٹ ایکشن کو پاس شیس کیا؟ کیا ڈائزکٹ ایکشن پاس کرنے کے جعد لیگ کی طرف ہے ہر -12 عِكْمَ كَ مِلْحَهِ اعلان جماد ارر اشتعال المُميز تقريرين متحرير ' يوسش رقیمہ شائع نہیں سے جھے؟ کیا اس آریخ 16 اگست سے پہلے کہیں بھی ہندوستانی -13 بإشندول بين عام فرقه وارانه فهادات موت تتع ممي مندو اور می حکم وغیرہ بمال کھٹے تھے' یہ فہادات اس وقت کک نہ -22-ے کیا ان قساوات عامہ کی ابتداء اس صوبہ اور فسر سے 16 -14

انست کو نئیں ہو گی' جس میں تمام حکومت اور اقتذار لیگ کے

لبشه بين تما؟

کیا نواکھالی اور ہے، جی جو مظالم خلاف انسانیت اور خلاف 15 شریعت واقع ہوئے وہ لیگ ی کے کئے ہوئے نہ تے؟ کیا ان مظالم کی واستان خود لیگ کے زیر تھم صوبہ اور وہاں -16 کے اخباروں ' باروں' ٹیلیٹوٹوں' ریڈیو سے مباللہ آمیز شائع نیں ہو آن محیالیک کی حکومت نے اس بر سفر کیا تھا۔ کیا لیگ کی تحومت نے کوئی اطمینان پخش کارروائی ان .]7 فسادات کو رو کئے کی وہاں کی؟ کیا بهار اور گذمه کیکشر می جو واقعات دوسے ان می کی -18 اعلان اور جذبہ فاہر نہیں کیا حمیا ہے ہوا کھائی اور مشرقی بنگال کے مطالم کا بدلہ ہے؟ کیا لیگ اور اس کے زماء بیشر می ظینہ نمیں پش کرتے -19 رہے کہ مسلم آگلیت کے صوبوں ہیں جو معالمہ بندو آکٹریت مسلمانوں کے ساتھ کرنے کی مہم اس کا بدلہ پاکستان میں ہندہ ا قلیت کے ساتھ ممل میں لائمیں ہے۔ کیا یہ ظلفہ منجع تھا اور جب کہ ابتداء مسلم لیگ لے مشرقی -20بنگال میں کر دی اور ٹیکیوں کی طرف سے اس بر کوئی ایکشن حیں لیا تمیا اور بمار اور تماہ کیلٹر میں اس فلند کا اعلان کرتے موے بندہ سمان نے سلمانوں یر مظالم کی بوجھاڑ کر دی تو کیا المارے لیے الزام دینے کی حمنی کش اتی رہتی ہے؟ كي برقتم كي اشتعال الكيزي، بمؤكانا التي بيتم رينا اعلان -71 بنگ کرنا مسلمانوں کی واحد نمائندگی کی دعوید ار جماعت ہے نیں ہوا' فور فرائے! کا کراعظم ایک کالٹی ٹوٹ اسمبلی کی كاللت كرت موت فرات جي-

"بلاکو اور چکیز خال کے توتی باب کی میر سے تعلید کریں مے اہم بھرین خالت کی امید کرتے ہیں لیکن بدترین کے لیے

-i

| تیار میں ہمیں پاکستان سے کوئی طاقت ردک تمیں سکتی۔"       |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| (ۋان ابريل 1946م)                                        |    |
| "والركث أيكش كا فيعلد ماري بارخ اور ماري باليسي بي       | -2 |
| ایک انتخابی قدم ب اور پاکستان کی جنگ کے لیے تیار رہنا    |    |
| م بين من ( و ان 15 اگست 1946ء )                          |    |
| "مندوستان عن زبروست فالد جلَّى اول ب ك                   | -3 |
| مرے سے کفت و شنید شروع کی جائے کلک کے سامنے              |    |
| وورائے ہیں ایک خاند جُلّی دوئم گفت و شنید کے ذریعہ باہمی |    |
| سمجو: (ۋان 12 وتمبر1946ء)                                |    |
| "والركت الكش سے فاكتان حاصل كريں مع" (وان كم             | -4 |
| (+46=1)                                                  |    |
| المسلمانون كو ايك زروست جنك كرفي سيما علين اور           | -5 |
| خطرناک صورت عال پیدا ہو گئ ہے ہم جدو بعد کی آگ ہے        |    |
| كامياب قطين محمه (28 الحمت 46ء)                          |    |
| "پاکستان ماسل کریں ہے یا جاء ہو جائیں ہے" (اواب          | -6 |
| مودت 2 ابريل 460)                                        |    |
| " إكستان كى جنگ كے ليے خون كا بر قطرہ محقوظ ركموا سب     | -7 |
| ہے پہلے بی اس بنگ بی اینا خون ماؤں گا مسلمان ایک         |    |
| معظم فوج بين - " (نواب ليافت على خان 13 ابريل 1974ء)     |    |
| مستر سروردي وزير بنكل (دين محويش جر) باكتتان دس          | -8 |
| كرو أسغانول كي أوازب إلكتان ند مائ والع ك في             |    |
| بندوستان میں کوئی جک سیں ہے۔ بنکال کے مسلمان سب بجد      |    |
| كرائي كوييا رجيب                                         |    |
| " إكتان ك في كونى قربانى زياده فين ب" (خان بمادر         | -9 |
| استعيل ١٥ ريل 46ء)                                       |    |
|                                                          |    |

- 10۔ ہم بہار کے مسلمان پاکشان کے لیے فون کا آخری نظرہ بہا

  دیں گے" (قان بہادر محم استعیل ۱۱ اپریل 140)

  11۔ "پاکشان کو منظور نہ کرنے سے بندوستان کا ایمن اور

  ملامتی نظرہ میں پڑ جائمی شے (نواب سرخدوم 12 اپریل 46)

  12۔ ہم لڑیں شے اور ونا کے لیے مریں کے مسئر عبدالقوم 26

  اپریل 1946ء)

  13۔ "جمار کے مسلم طلباء پاکشان کے لیے خون کا آخری نظرہ بما

  ویں گے" (سیکرٹری بہار مسئم اسٹوڈش 27 اپریل 1946ء)

  ویں گے" (سیکرٹری بہار مسئم اسٹوڈش 27 اپریل 1946ء)

  14۔ ہم پاکشان کی جمیک ضیں مائٹتے" بلکہ اسے بزور فسٹیر مامشل کریں گے" (اور محد زیاب قان 29 اپریل 1946ء)
- 15- پاکستان نه دیا گیا تو ہم وہ جای مچاکس کے جس کی مثال دنیا کی ناریخ میں نہ لیے گی" (مسلم میلئش کارڈ جشید بور 8 مئی 46ء)
- 16- ہم آپ کے تھم کے منظر ہیں۔ پاکستان کے لیے خون مما دیں گے۔" (خان مبادر اسلیل کا مشر بنتاح کو آباد 6 بون 1946ء)
- 17 جماد شروع ہوئے والد ہے تیار ہو جاؤ!" (نواب محمدت 5 متجر46ء)

لیگ کے اخیاروں کو طاحظہ فرمائیے ' ہم نے تو بہت تھوڑے لوٹ ڈان سے قاتل کے ہیں' کیا ہے ہندوی اور فیشنگرٹوں وغیرہ کو النی ہٹم نہیں ہے' کیا ہے سب ڈرانا رحمکانا اشتعال دینا نہیں ہے؟ اب آپ ہی انصاف فرمائیے 'ک الوام کس پر عائد ہو آ ہے' آپ (مسلمانان لیگ) ہی اشتعال اکیز تقریریں کریں' پیلنے دیں۔ (اعلان بنگ کریں' تمام انتخابی کارروائیوں کی اینڈا عمل میں لائیں' پھر مورد الزام دو سروں کو قراد دیں' میرٹے میں ہو کی کمائی تھا وہ کی تو تھا کہ '' تھوار کا جواب ہم تھوار ہے دیں گے۔'' اس پر لوگ پر افرہ نتہ ہو گئے' اس نے کیا غلا کہا ہے' وہ و جواب کا لفظ کتا ہے جس کے معن ظاہر جیں کہ ہم پر کوئی آگر کموار سے حملہ آور ہو کا تو ہم ہمی جواب میں کموار استعال کریں گے 'جب کہ ٹیک کموار اور خون ریزی وفیرو نے وحمکاتی ہے اور پھر جملی میدان جی بھی نکل آئی ہے تو بواب ویے والا کچور ہے موہ مورد الزام کو تکر ہو شک ہے ایٹرائی علم جس نے کیاوہ مورد الزم او کا یا جس نے جواب دیا؟ جنب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم قرائے ہیں : الاحسنبان ملقالا فعلی البادی منہما (گائی گلوج کرنے والے وو محصول نے ہو کی ۔ الکان سب کا گنہ ایٹرام کرنے والے ہے)

۔ بناپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: الایسنب العدكم و الدیه (كوئى اللہ والدین كوكاني نہ دے)

لوگوں نے کما یارسول اللہ کوئی نے والدین کو بھی گلل ویا ہے؟ آپ نے فرالدین کو بھی گلل ویا ہے؟ آپ نے فرالا کے بال قرایا کہ بال ایک (مخص) ووسرے کے والدین کو گائل ویتا ہے آڈ وہ ووسرا اس کے مال بہت کو گھیل دیتا ہے الفرا اس نے ا

قرآن شریف ٹی ہے ولا تصبوا الذین بدعون من دون اللہ الایہ ( آم کاقروں کے معودوں کو گالی مت وو' ورثہ ناوائی کے یاحث اللہ تعالی کو گالی ویں ۔ کے ہے۔

ظامہ بیاکہ شرقی اعتمال مادی ہر حیثیت سے چیزے اور ابتداء کرنے دالا بی مورو الزام اور محابگار قرار دیا جاتا ہے۔ اگر نمی نے کدھے کو چوٹا لگایا ۔ اور محدہ نے لات مارکر نفسان کانچایا تو یہ تفسان جو تکا لگانے والے بی کی فرف منسوب بوگا محدما مورد الزام شین قرار دیا جا سکا۔

بنجاب اور سرحد کے منظام پر بھی خود فرائے کہ ابتداء کمان سے اور کس سے ہوئی اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہے ہمی خود کیجئے کہ انسان اور اسلای خرافت ان افدال میں کمال تک کام میں لائی گئی ہے؟ وہ قوم جو کہ قرآن اور خاتم افسین صلی افتہ طید وسلم کی تمیع ہونے کی دحویدار ہے کہ مس طرح اسٹے وائرے سے خارج ہو ری ہے کچر کفار آگر بچھ جوانات یا بغیر جواب ناشائشتہ اور جاہانہ اعمال کریں تو ان برکس طرح کرخت کی جانکتی ہے؟ ہم ٹیل یا دو سرے متعقب افغاص کے جای نیس ہیں سمر انساف اور معقوبت نظرانداز کہ کو رانساف اور معقوبت نظرانداز کہ کو کر سکتے ہیں؟ ہم کو کما کیا ہے وفائنداوا فی سبیل اللہ الذین بیشاندونکم ولا تعقدوا (تم خدا کے راحت میں ان لوگوں سے جنگ کرد ہو تم ہے جگ کرتے ہیں اور زیادتی مت کرد)

یم کو کما جاتا ہے: ولا بھر منتعمشنان فوج علی ان لاتعدلوا اعدلوا ( آ کو کی قوم کی عدادت اس جرم پس جاتا تہ کرے کہ ہے اتصافی کرنے لگو)

یمال مسلمان خود بی ایتدا کرتے ہیں 'خود بی تعدی کرتے ہیں' اور آپ جذیات میں ممکر جاسر کے باہر ہو رہے ہیں۔ (8)

جو کچھ ہو رہا ہے اتحریز کی پرائی اسکیم کے سطابتی ہو رہا ہے ' جو کہ 1931ء بھی ظاہر ہو گئی تھی' سٹر پلے ڈن آج صوبہ یو لیا کے ایک خد کا پہلیں کے ہاتھ لگ جانے پر اس کا اعلان ہو کمیا تھا۔ (دیکھیتے! ''پاکستان کہا ہے'' حصہ اول دفتر مرکزی بھستے۔ طام بند دیلی'

اتھریز اسلامی اکثریت کے صوبوں کو اپنی تجارتی سنڈی اور ان کے بقد کراچی انگلی اور ان کے بقد کراچی انگلی علام اور دہاں کے باشدوں کو اپنا خلام رکھنا چاہید جس استدو اکثریت کے صوبوں ہے باہر س امر چکا ہے ان کو اور ان کے سواحل و فیرو کو چھوڑ کر مسلمانوں ہے کام (نکالنا جابتا ہے اور اس کے کمیل کمیل رہا ہے اسرمال اس کا فیز ہے اور اس میں کمیل کمیل مہارت بسرمال اس کا فیز ہے اور میں میں بیش مرہ جس درائے تاتم کیجیا

. . . . . .

یہ لیکی خواعی اور امراہ جو کہ آن بیش بیش ہیں ' ہر زمانہ ہیں انگریز کا ساتھ ویت ہیں۔ ہر زمانہ ہیں انگریز کا ساتھ ویت ہے ہیں نہ دنیا ۔ ساتھ ویتے رہے اور توی کارکوں کو برہاد کرتے رہے اسے نہ قو دیں کے ہیں نہ دنیا ۔ کے میکھریں کا تواکھائی کے مطلومین کے لیے رکھ دینا اور ہمار کے مطلومین کے لیے ۔ میکھ نہ دینا آکر فاہت ہو جائے تو آپ کی نادا قفیت ہوگی کے اس کو مورد الزام قرار میں ' ہمار کی کانگریس محکومت اس وقت سے سلمان بناہ کرنیوں پر غذا اور کیڑوں اور ووسرے معارف ہو یکھ ترج کر چک ہے اور کج اس کے بعاقے بی جو کھ عرج کر ری ہے وہ اس متدار سے کی گناہ زیادہ ہے جو کا گریس نے ٹواکھائی دغیرہ کے مظارمین کو دیا ہے۔

#### (10)

ممی تلام کے افراد کی طاہ کاریوں ہے اس ظام کو باطل تہیں کہا جا سکا ا جب تک کہ تلام بدل نہ جائے کا کرئیں آزادی حاصل کرنے اور فلای فتم کرنے کے لیے ایک تلام ہے اس کے افراد میں بعض کراہ بھی ہیں ' جب تک ایسے کراہ لوگ اس ظام کو حسب انساف رہنے ہے بدل نہیں دیے ' اس ہے روگردائی مجے نہ ہوگی' البت ان کراہ افراد کے افعال پر کھت گائی کرئی سمجے اور لازم ہوگی' جیسا کہ جیسے کر رہی ہے۔

#### (11)

یں می ایندہ ممبران اور سکرٹری اور یر حداثت سے ملنا بحث کرما اضافی ترفیب اور آواب كو بجالانا شيل ير يا به ؟ پهر تلاسيك اور خور كيب كر كون ان ي يوا ي ؟ ہندوستان کے وس کروڑ مسماؤں کومکرون زدنی قرار ویجئے بیں ابتدائی عربی ال أسكول مين رياحتا تقا لو بنده طلباء بحي ساتھ ساتھ تھے' چہ نچہ کئی سال تنگ متعدد کلاسوں میں ساتھ رہا کا در بعض بعش کا سوزہ کے لیے در س بھی ہندو نتے ان سے یوها اور اگر آپ کھی کہ ملنے سے مراد آبعداری ہے قر حضورا بب تک آپ کمی محکمه بیل بودن اور آپ کا ضربنده بو تو اس کی آبنداری روزاند بلکه هر محند على كيا آب كو كرني ميس يركّ ب؟ جس ميند على بحي فيرمسلم ي محزيش مرمي اس میں بیا اوقات بندو السر ہو کا اور اس کے ماتحت مسلمان ہوں سے اس ہے نجات کب ہو محتی ہے؟ اور آپ فرمائیں کہ اس سے ہے مراز ہے کہ ہندوستان کی جنگ ہو روی علی تو اس زمانہ جنگ جس معلمانوں کو فلست رہینے کے لیے مندو ہے ال كيا ب "كوكريد لفظ عرف ش الي مقام ير بولا جا يًا ب تو مشور إيهال كيد او د کون کی جنگ ہو رہی ہے اور عمل کب مسلمانوں کو فلست وسنے اور وشنون ہے الناكو پال كرائے كے ليے ميدان عن انركيا ہوں؟ يہ تحض خيالي اور وہي امور يس ' العيلا يأنثه \_

## (12)

بین کاتریس کا اس وقت سے ممبر ہوں جب سے کہ بانا سے بندوستان آیا اس سے پہلے میں انتقابی قدد سمبر فیالات کے ساتھ موجودہ انجریزی افتدار کا کالف تھا اور اس بنا پر النائی جاریری کی قد ہوئی تھی اور والیمی النائے بعد هدم تخلف تھا اور اس بنا پر النائی جاریری کی قد اور بندوستان کی آزای کا جای ہو جمیا ہوں انتقاد کے ساتھ اگریزی افتدار کا مخالف اور بندوستان کی آزای کا جای ہو جمیا ہوں المحدول اس میں اور جمید طام میں اوا کرتا ہوں افلافت کا بو گئی اس نے اس میں کوئی حصر نہیں اس کوئی حصر نہیں رکھتا اور میں ہر اس انتقابی جمعت میں شرک ہونے کے لیے تیار ہوں ابھر رکھتا اور میں ہر اس انتقابی جمعت میں شرک ہونے کے لیے تیار ہوں کے ساتھ اگریزی افتدار کو ہندوستان سے ختم کرتے یا کم کرنے کے لیے تیار ہوں کا کھریں کا کوشل ہو اور عدم تھروکی پائیسی رکھتی ہونے کے لیے تیان کے ساتھ کوشل ہواور ور میں عدوستان سے ختم کرتے یا کم کرنے کے لیے تیان کے ساتھ کوشل ہواور ور ور میں تھروکی پائیسی رکھتی ہوئیس ہر سے کانگوئیں کا

ممبراول جلول بل شریک ہو آ ہول القریمی کرنا ہوں افیس ممبری اواکرنا ہوں ا حمدول کو قول کرنا ہول ایل جا آ ہے اور ای طرح سے اس وقت سے جمیت علام دیما کا بھی ممبر ہوں ایل کی ذہبی و فرقد داری فیرسلم اہیموا سکو کاری ا جیسائی ایمنوی (وقیرہ) معاصوں کا نہ ممبر ہوں اور نہ ان کے جلوں وفیرہ جی شریک ہو تا ہوں۔ یہ واقعی حیثیت ہے والله علی مانتقول وکیل۔

(13)

مولانا تیلی مرحم جن کی زمانہ بنگ مظیم اول می میں دفات ہو گئی اور لکھتے
ہیں: "ہم کو خود اسپنا پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے" ہم کو اپنا داستہ آپ معین کرنا
چاہیے اداری ضروریات ہندوؤں کے ساتھ مشترک بھی ہیں اور جداگانہ ہی اس
لیے ہم کو ایک جداگانہ پولٹیکل اسپنے کی شرورت ہے اس موقد پر بھنے کر مارے
سامنے ایک چز فرودار ہوتی ہے وہ مسلم لیگ ہے یہ جمیب افتحت کیا چز ہے کیا یہ
یا فیکس ہے؟ خدا تخواستہ نمیں! انٹی کا گریس ہے؟ نمیں! کیا ہاؤس آف لارؤ ہے؟
ہاں! سوائے قوالی حم کا ہے!" (میات علی س 617)

دو مری جگہ مولانا مرحوم فراتے ہیں: لیگ کا سنگ اولین شملہ کا ڈیو میش ہے' متعمد سرایا یہ جنا اور یہ فاہر بھی کیا کیا تھا کہ جو مکی حقوق ہندوؤں نے اپنی ای سالہ جدو جمد سے حاصل کتے ہیں' اس میں مسلمانوں کا حصد متعین کر دیا جائے' (حیات شیلی می 618)

ایک جگہ موانا مروم فرائے ہیں: "سب سے اخر بحث یہ ہے کہ سلم
لیک کا نظام ترکیلی کیا ہے؟ اور کیا وہ قیامت تک ورست ہو سکتا ہے " پہنا موال یہ
ہے کہ کیا مسلم لیک اس خصوصیت کو چھوڑے کی؟ اس کو سب سے پہلے دولت و
جاد کی طاش ہے اور اس کو اسپنا صدر المجن کے لیے نابت صدر کے لیے " سیکرٹری
شب کے لئے " ارکان کے لیے اطلاع کے حمدہ داروں کے لیے وہ صرب مطلوب
ہیں جن پر طائ رنگ ہو " لیکن نے تشکیل باط جی ان مروں کی کیا قدر ہے؟ کیا آگے۔
معزز دکیس ایک بوا زمیندار " ایک حاکم " ایک دولت مند این فرمنی آبے و کو تشمیان
پہنچانا کوارا کر سکتا ہے " ہندووں کے پاس زمینداری "دولت اور فطاب کی کی قبین"

ھین کیا الہوں نے تمیں برس کی وسیع دت علی کی بیاے زمیداریا تعالیہ وار کو پر سٹونی کا صور تھیں کیا۔ کیا ان کے پر سٹونوں جس کی کا مر خطاب کے آج سے آرامت سے (حیات فیل) می 619)

ایک بھ قرائے ہیں: "اس ما پر پالیکس کی بھٹ جی سب سے ہوا مقدم کام بر ہے کہ بر سمجا جائے کہ سلم لیگ نہ آج بلک بڑاروں بری کے بدر ہی پالیکس نہیں بن سکی اسلم لیگ کول کام ہوئی کو کر کائم ہوئی اور کس نے کائم کیا اور سب سے بود کر ہر وی (بقول مربید مرحم) خود ول سے اسمی تھی ا

ان منگف اقتیامات ہے ہوکہ موادا قبل مرح م کے ان مشاخین بیں ہے بین کو افغول نے اخیاد مسلم کڑنٹ 1910ء بیں شائع فرائے تھے ' اوران مشاخین کے چیدہ چیدہ کلمات ''حیات فیل'' میں مندرج بیں' باری حیات سمجہ بھی آئی ہو گی۔

#### (14)

ے طلب کریں اند کہ اس طریقے ہے جس پر ادارے اینائے وطن کا عمل ہے اور اس سے جری مراد ایکی خیش کا طریقہ ہے اپی ادارے دل جس کی ایک خیال موہزان رہتا ہے کہ اس سلفت کی تمایت کرتا شہارا توی فرش ہے اتم اینے تیش اگریزی فوج کے مولجر خیال کو۔ تم تعور کرد کہ اگریزی پر جم تمارے سر پر لرا رہا ہے " تم ایک دن فوج برطانے پر (اور رہا ہے " تم ایک دن فوج برطانے پر (اور اس کی خردت ہو) اپی جاتی فار کرو اور اگریزی بیابیوں کے ماتھ ال کراس سلفت کے تعالی اور وهنوں کے ماتھ کل کیک اڑو ااگر ہے خیال تم نے وہن شمس رکھا تو بھی اور وهنوں کے ماتھ کل کیک لڑو ااگر ہو خیال تم نے وہن تماری هر کرار ہوں گی۔ اور تمارا نام ہندوستان کی اگریزی متومت کی آدری تماری ہی سلمانان بندگی یا فیکس پر 23 ماری 100ء کو درستہ العلوم علی کڑھ جمل الیس عمل کرد جمل کالب علول کے دورو کی گری گئی۔

محرّم المقام: المکورہ بالا اقتباسات محمد سے لیگ کے اصلی متی آپ کو مجد میں آ کے ہوں گے۔

(15)

بقول موادنا فیلی مردم ' وہی روح لیگ میں آج ہی کام کر رہی ہے ' ہو ابتداء میں آج ہی کام کر رہی ہے ' ہو ابتداء میں تقی بین کام کر رہی ہے ' ہو جان و مال و مونت کو آخریزی دارج کی بنا کے لیے قربان کرنا ' اور مسلمانوں میں اس کی تنظیم کرنا ' اور مسلمانوں میں اس کی تنظیم کرنا ' اور مسلمانوں میں اس مسلک سمحنا اور ان سے جروفت ڈوانا اور کا تحریس ہے جو کہ کئی اور میاس معامت مسلک سمحنا اور ان سے جروفت ڈوانا اور کا تحریس ہے جو کہ کئی اور میاس معامت ہو ' کہ کوں کے کارکوں کے خطباسا کی جریس کے مقابین ''ڈوان '' اور معمشور '' کے دوزانہ آوٹو مکلوں کو طاحتہ کریں ' اور ای دوج اور حقیقت کا مشاہدہ کریں۔

زمیندار 25 ماری 41ء می 8 کلم قبر 3 کو دیکیتی! قراتے ہیں: ہم اطلان کرتے ہیں کہ مسلمان ہند اسلامی قومیت کا می حصر قبیں ہم جانگ دیل کیتے ہیں کہ ہم اسی ملت مظیم کا ایک بڑ ہیں جو بحراد قیانوس سے بحرالکافل تک پھیلی ہوئی ہے ''ترکی بھی اسی ملت کا لیک جصہ ہے۔ افغانستان اور حراق بھی ایکھے نوشی ہے کہ اس جنگ بین میں طاقتیں برطانیہ کے ساتھ ہیں اور ہم ہندی مسلمان بھی (خواہ ماشی جس کتا ہی اختلاف دیا ہو) انگر پرون کے ساتھ ہیں اور اس وقت بھی ہم تساری احداد کرنا چاہجے ہیں۔

اس نے پہنے میں 7 کائم نبر8 میں فرما یکٹے ہیں: "مسلم لیک اپنے وقت میں برطانیہ کو پریشان کرنا نہیں چاہ ہو اور ندگی اور موت کی تحکش میں جالا ہو اور نہ فی بحرق میں رکاوٹ بننا چاہتی ہے اور نہ اس نے مول نافرانی کا حرب استعمال کیا بلکہ وہ فیرجانبدار ہے ' آگر چہ اس کی جانبداری میں جارحانہ رنگ کی نہیں ہے ' اس نے اپنے بکو ارکان کو اجازت دیدی ہے کہ آگر وہ چاہیں تو برطانیہ کی معیبت کے وقت میں کام کر سکتے ہیں ' مرشکاندر حیات خال وزیر اعظم برخاب نے کی معیبت کے وقت میں کام کر سکتے ہیں ' مرشکاندر حیات خال وزیر اعظم برخاب نے بھی مسلم لیگ کے ایک مربر آدروہ رکن ہیں ' اٹنی زیروست فرتی ایراد کی ہے کہ بھی کی مقدرت می اور محفی کو نہیں ہو سکتی ہے۔

اس سے پہلے من 2 کالم نبر 5 بین فرما بیکے ہیں کہ: ہم سلم ایکی ہیں اس عک کی دو سری جماحتوں کی طرح برطانی تی کی شخ جاچے ہیں ہم انگلتان کو سلفرو منسود دیکھنا جاہے ہیں ہی تیج 3 کارچ 1941ء میں مندرجہ ذیل فقرہ دیکھنے ہیں انداز لواب زاہ لیافت علی خال صاحب نے اسبلی میں فائنس میں پر تقریر کرتے ہے اختیار کیا انسوں نے کما کہ: " مکومت ان کو بے چمتی ہے جو اس کی چینہ پر چزا مار سے ہیں اور جو اس کی چینہ پر چزا مار سے ہیں اور جو اس کی طاف تداون کا باتھ برحاتے ہوں ان کی جانب ہے رقی ہے جیش

طامہ یہ کہ لیگ کا اولین شک بنیاد آج تک محفوظ ہے۔ ٹیگ برطانیہ کی معموظ ہے۔ ٹیگ برطانیہ کی معموظ ہے۔ ٹیگ برطانیہ کی معموضی ہے اس کو علی استفالیہ سلے بدار زندگی مجمعتی ہے اور اس کی تلقین مسلمانوں اور فرجی سے اور ہندوؤں سے نفرت کابیانا مسلمانوں کو ان کے محتف بیرانیاں میں کرتی رہتی ہے اور ہندوؤں سے نفرت کابیانا مسلمانوں کو ان سے جروفت ڈرانا اور ان کی بعاموں کو فرایت خفرتاک و شمن و کھانا اور کا تحریب

## ے تھرکرنا اس کا آن نمایت اہم معظم ہے۔ (16)

رکھے اگاری مل پاس ہو گیا (جس کے سلط میں کراچی کا کیس اور سزائعی محل میں آئیں اور بائچ سوسے زائد علاء کا فتوی عجد عبکہ شائع کیا گیا تھا) اور فوق بحرتی میں دکاوٹ ڈالنے والے کو بحرم اور ایک سال کی سزا کا مستحق قرار ویا گیا کیا ہے محص برطانیہ کی احداد نہ تھی طالانکہ تمام کا گرلی اور غیر کا تھر کیے باعددوں نے اسمیل میں اس کی مخالفت کی تھی۔

قائدا مقم اور وو سرے سلم ممبروں نے اس وقت دور وار افغاظ بی تقریم کی کہ یہ فوجیں ممالک اسلامیہ نہ جائیں گیا۔ واقسرائے کے وعدد کا بھی والیا اور کماکد اس کے خلاف ہو تو ہم یہ کر ڈالیں مے وہ کر ڈالیں مے "محریکی فوجی ایران" مواق شام معرکو ممنی کھریک نے کی کرایا۔

لیگ اگرچہ بھاہر بھک سے فیر جانداری محر افزادی امانت کی اجازت دی جس کی متا پر چھوٹے بوے بھیوں نے برطامیہ کی امداد امانت بھگ جس جش از جش کی بہاں تک حصر لیا کہ اس کی مثل شیس مل عتی دیکھو زمیندار 25 مارمی 1941ء۔

لیک پاکستان امحریروں سے مانتی ہے اور کمتی ہے کہ ویشن اور خارجہ پالیسی بعد آزادی بھی پاکستان میں امحریروں کے باتھ میں رہے گی' جب تک کہ پاکستان کی حکومت ہوری طرح اس و امان قائم رکھنے کے خابل نہ ہو جائے۔ (برخلاف کا کرلیں کے کہ آزادی کا ل کا مخالہ کر رہی ہے گاہر ہے وہش برطانے کے قائد میں ہوئے پر ہوری الداد و استداد مسلمانوں سے اس کی ہوتی رہے گی۔

لیک نے شریعت مل فمل کیا۔

-2

٠3

لیگ ہے نظ تل کو بالکل خلاف شریعت اور ناکارہ کردیا۔ -6 لیگ لے قاشی عل کی عائضت کی اور اس کو لجل کر دیا۔ -7 حالا تکمہ اسلامی خرور تی اور اسلامی تاریخ اس کے متعامی تتحار نکاح تل وخیرہ میں اس کی دھنی خلاہر ہے۔ - K لیگ کی موجودہ مکومتوں نے برطانے کی بوری ایدو کرتے .9 وے بندوستانی حوام بالخسوص مسلمانوں کو برباد کرنے بین کوئی دقیتہ ائن نہیں رکھا' صوبہ بگال بیں مسلم لیگ ہی کی مکومت نے لاکوں انسانوں کو موت کے کماٹ اگار دیا' (مراد تھ پنگل) مشرا عرق 19 لاکھ تک کا افزار کرتے ہیں' اخباروں ے 90 لاک یا اس سے زائر کا بعد چانا ہے ایدوہ صوب ہے جس بی مسلم کاوئ فتام سویوں سے عدد یک ڈائڈسے اور سپ ے ٹیاوہ غریب ہے اور وی محومات مرے ہیں۔ سلم لیگ کی وزاروں نے لیکیوں اور ووراہ کو چیکے و پیر -10 ان کو الا ال کر دیا محتول دقیرہ سے حوام کو تک اور مغلی کر ریا موں کام کیا جس کی نظیرنہ کا گریکی محومت کے زمانہ ہیں ہلی ے اور نہ ان موہوں یس جمال براہ راست کورٹروں ک مکومت دی ہے۔ غود كاكدامهم أور ليك ك بالى كماية في 1916 مين كسنة Ħ و کمت کرے مسلم اکثریت کے صوبوں کا کا محوزے دیا کیے معابدہ کاک بنباب میں مسلم سیس 55 فی صدی سے محمدا کر بھاس فی مدی کردی جائیں اور صوبہ بنکال میں 53 نی صدی ہے گھے کر 40 مید کردی جائی۔ اگرچہ اس کے بدلے بی مسلم اقلیت والے موہول بیں مسلمانوں کی تشتیں زیادہ کی حمیم احمراس نیادتی کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہ ہو سکا

کیدکد ان چی سلم بینارٹی اتی زیادہ حی کر اس دیج کے بوتے ہوئے ہو تا ہوئے ہیں۔

ہوئے ہوئے ہی بین درجہ کی اتھیں باتی رد کی آگرچہ سوبہ

ہمنے چی چی مول ایسید زیادتی کرکے تھی فیسید اور بمار

پی 18 تی مدی زیادتی کرکے 39 تی صدی اور دراس جی 8 فی سدی نیاتی کرکے بھرہ فی مدی اور حوسلا و براہ جی گی سدی نیاتی کرکے بھرہ فی صدی اور حوسلا و براہ جی گیارہ تی صدی نیاتی کرکے بھرہ بنا دی گئی ہم کیا تا کہ کی اس موب ایسے نتسان میں 18 دو سری طرف سلم آکارے والے صوب ایسے نتسان میں 18 میں میں اس میٹل ہو گئے کہ آئی تھا ان کو قبازہ بھکتا ہو بہا ہے نتسان میں جا بھی درآ یہ ہوا اور مسلمان جی میں ای میٹان پر عمل درآ یہ ہوا اور مسلمان جی میں ای میٹان پر عمل درآ یہ ہوا اور مسلمان جی میں درآ یہ ہوا اور مسلمان جی میں درآ یہ ہوا اور مسلمان جی میں درآ یہ ہوا اور مسلمان

کگتہ کے اجلاس کوکش بی صاف اور واضح الفاظ بی سمتر جناح نے قربالا فٹاکر اکٹوی کے صوبوں بی سمنان میروں کی بشداد پیھائے کے یہ متی ہوں کے یک امیرلوگوں کو اور زیادہ امیریطا جائے' بھڑیہ ہو گاکہ مسلم انگیت واسلے صوبوں بی مسلمان میرول کی فقداد اور ڈیادہ پوھا دی جائے۔ (روش مسلمان میرول کی فقداد اور ڈیادہ پوھا دی جائے۔ (روش مستنبق می 434)

قائدامقم اور دیگر تیکیوں نے اندن پی پوریٹین ایوی انیٹن ہے (ہو کہ بعد مشان میں نوریٹین ایوی انیٹن ہے (ہو کہ بعد مشان میں بنی آزادی کی سب ہے بوی دخن ہے) حد و بیان کر لیا اور اس کو اس قد سیٹیں جن ہے واقعہ مسلیانوں اس قد سیٹیں جن ہے آئیاون نی مدی بنگال ہیں پورا کرنے کا ارادہ کیا تر بجواس کے کوئی جارہ شہ بعد سکا کہ یہ دریان ایوی ایشن سے 2/2 سیٹیں نے جائیں انکرود کیاں راحتی ہوئے۔

بعد مکا کہ یہ بیٹیں دور امظم سے رکھ ویں اور بیٹ سے لیے مسلمانوں اور بیٹ سکے لیے مسلمانوں اور بیٹ سکے لیے مسلمانوں اور بیٹ دوران کی انگریاری۔

-12

47

ند استیمی اینڈ میش لندن مورجہ 14 متبر 1940ء ایک طویل سر نکل لکتا ہے جس کے مندر جہ ذیل انتہاسات زیر فور ہیں:

#### (18)

مسٹر موئن لال مشور بھوستانی جرنلٹ امریکہ سے ہندوستان واپس ہوتے ہوئے سندھ کیکرٹریٹ کے دیمٹورٹٹ کراچی جی تقریر کرتے ہوئے ایک طویل بیان وسیتے ہیں 'جس کے مندرجہ ذیل اقتباسات ٹائل فور ہیں۔

معلادہ ازیں امریکہ کا برطانوی سفارت غانہ پاکستان کے حق میں الکلینڈ میں پہنشٹ وغیرہ لٹریکڑ میجوا آئے ہاد اسے ہوائی جماز کے ذرید امریکہ سفت محتیم کرنے کی خاطر میجا جا آئے ہائی سکے علادہ امریکہ میں ایک مسلم لیگ بھی تحل می سے 'مسٹرامیر اس کے انجادج میں' برطانوی سفارت غانہ کی طرف سے اضمیں محتواہ دی جاتی ہے (رہ رٹر لماپ 6 جنوری 45 م)

(19)

کائداعتم کی وہ قط و کنگہت جو والتبرائے سے شملہ کانفرنس کے سلیلے میں

موئی تھی اس کے مدرجہ ذیل اقتباسات کال فوریں۔

"11 اگست 1940ء میں میں نے جب آپ کے بیش رو الارؤ تلمکو ہے ایک ایک علی رو الارؤ تلمکو ہے ایک الی علی بیش رو الارؤ تلمکو ہے ایک الی علی بیش مل کی حق اور ورکگ کمیٹی نے اسے باصفور کر کے اس کے خلاف امتراضات کو درست تعلیم کرتے ہوئے اپنی کہلی بیش کش کو دائیں نے لیا اور اس کے بجائے تی تجویز بیش کرتے ہوئے ایک مراسلہ تھا جس کا قتباس حسب ذیل ہے۔

" بھی آپ کی طرف سے بیش کردہ اعتراضات اور آپ کی بیان کردہ مثلات کا اصال کرتے ہوئے اس تیجہ پہنچا ہوں کہ جمان بک سلم لیک کا تلقی ہے اسے انگیز کی خرورت نہیں بلکہ عبد اسے انگیز کیٹیو کونسل کے مہران کی فرست بھی کرنے کی خرورت نہیں بلکہ اس فرست کا معالمہ اس کے صدر اور میرے وو میان خیر بات چیت بھی سلے ہوتا بہا ہے مسلم لیگ نے یہ تھم البدل متھور کرایا اب بھی کیٹی کی دائے ہے کہ جمال کی مسلم لیگ نے تعلق ہے اس کے ماتھ فرست کے حمل اس تعدد سے عمل کیا جاتا ہا ہے کہ جات ہے ہیں ہے جاتا ہا ہے ہے ہیں ہے اس کے ماتھ فرست کے حمل اس تعدد سے عمل کیا جاتا ہا ہے ہے ہیں۔

اس ہے صاف مگاہر ہو گاہے کہ سابق دائسرائے ادر مشر جناح میں خفیہ سازیاز ہو آ رہنا قبال (مدینہ بجور 21 جوفائی 1945ء)

جب کہ بالی کمارڈ (میک) وحوک ویے ہوئ اسلام اور مسلمانوں کو ہذراید تقریر و تحریر بہوؤی اور کا گویں سے فطرہ میں دکھا گاہے اور یرطانیہ کی ہماد کن پالیسی کا ذکر میک فیمی کرنا اور برطانیے کی تحقیقہ اور ایک درجہ تک خابری اجاد اس میں شامل ہے قر طبی فقائد ہے کہ حوام النامی بنن کو جائی ہے خور کرنے کی عاومت فیمی اور میڈیات میں جلد بسر جائے کے عاوی میں الزائی آن اے خیر میں ہے ہتدہ اسے میں وہ تھرہ بھی فیمی ہے جو انھریز سے لائے میں ہے اس کو اچھا ہمیں مے میں میں فریک میں ہے جو انھریز سے لائے میں ہے اس کو اچھا ہمیں

حالت میں ہتے۔

(21)

سلمانوں کی ایک ہزار برس سے زیادہ کی بمال مکومت تھی ہے ملک وارالاسلام قدا اسلام کا پرچہ بلند قدا کر دھرک کا جنڈا سرگوں قدا انگریز نے دھوکہ دے کرا تقوقہ وال کرا آیستہ آیستہ سلمان بادشاہوں اور نوابوں کو قتل و خارت کیا وارا کفر بنایا اسلام کے پرچم کو سرگوں اور کنرو الحاد کے پرچم کو سرطند کیا کی شین الکہ بندوستان کی فلائ کے لیے بندوستان کی می طاقوں ہے اسلام ممالک کی طاقوں کو حق اور ممالک کی طاقوں کو حق اور ممال کی مسلم فوجوں کو حق اور وہاں کی مسلم فوجوں کو حق اور مسلم افتدار کو زاکل اور مسلم اسوال وغیرہ پر تبعد کیا ایس خور کی بات یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں اور چربندوستانوں کا روے زشن پر سب سے زیادہ و خمن کون

(22)

کاتھرلیں کی جدوجعد خواہ کتی تی وہیمی کیوں نہ ہو برطانوی افتدار کے لیے ذہر بلا فل سے زیادہ عام انگریز بالفوص افل استبداد اور قدامت پندوں کی نظریں ہے 'اس لیے وہ ہر طرح کاتھرین کا خواف جی ابتداد ہے کہ حض کرتے رہے ' اس لیے وہ ہر طرح کاتھرین کے خاف جی ابتداء سے کو حض کرتے رہے ' پہلے پہل مسٹر بیک انگرین کی خاف بنایا ' بالفوص سرمید سرحوم کو سخت تھر کیا' پھر سر علیمہ و کول کو تقاف بنایا' بالفوص سرمید سرحوم کو سخت تھر کیا' پھر سر کا کھینٹ کالون کور زیونی کو کاتھرین کے بالقابل لا کھڑا کیا' مگر جب اس سے کام چلتے نہ دیکھا گیا تھ اور ایس سے کام چلتے نہ دیکھا گیا تھ ایس کے کا مقدر بال سے مندر برخوالی مندر برخ

(الف) - ممبران بادلیمنت اور انگلستان کے لوگوں کو پذریعہ اخبارات و رسائل مطلح کرہا کہ ہندوستان کی گل قوشل اور دؤسا اور والیان ملک کا بحریمی میں شریک ' نمیس ہیں اور کا تخریس کی خلا بیانوں کی ترویہ کرنا۔

(ب) مسلمان اور ہندووں کی اعجمنوں کے خیالات سے جو کامکریس کے خلاف بیں

تمبران بإربينيك اور الكمتان كواطلاع دينا

(ج) ۔ ہندوستان جی اس و امان اور پرلش کورنسٹ کے استخام کی کوشش کرنا' اور کانگریس کے خیالات کونوگوں کے دلوں سے دور کرنا۔

الیک ریزولیوش پاس کیا کمیا جس کے الفاظ حسب ذیل ہے۔ "ویک ذیان
جس فساد اکٹیز اور بغاوت نیز تقریر اور تحریر کا انداد کرنے کے لیے کور تمشت سے
درخواست کی جائے۔ 1890ء کی ایک عرض داشت جس بڑار ساے سو پنیٹس
درخوں سے مسٹر تیک نے انگلتان پارلیزے جس بھیجوائی جس کا مشمون تھا کہ اس
ملک جس احتجاب نے طریق جموریت کا جاری ہونا اس وجہ سے ظائف مسلحت ہے کہ
جس جموری طریقہ حکومت کا مطابعہ کیا تھا اس و دستے قائد کا تحریس نے ہندوستان
جس جموری طریقہ حکومت کا مطابعہ کیا تھا اس پر دستی کرانے کے لیے خود مسٹر
بیک دیگی سے اور جامع مہر کے دردازے پر خود بیٹے اور آلے جانے والے
نمازیوں سے پذرید طلب ہے کہ کر درخانے کے کہ ہندو گاؤ کھی بریر کروانا
میاج جس 1893ء جس "محیون انگلو اور تیل ویٹس ایسوی انٹین آئے اپر انڈیا قائم
کی گئی اور وہ مقاصد کو جانے کے ایسوی الٹین " سے تاہمتہ ایست ملیوگی اعتبار
کی تھی اور وہ مقاصد کو جانے کے تھے" اس لیے اب خصوصی طور پر مسلمانوں کر

(الف) ۔ مسلمانوں کی رائی انگریزوں اور گورخمنٹ بندے سامنے چین کرکے۔ مسلمانوں کے میابی حقق کی حفاظت کرتا۔

(ب) عام سای شورش کو مسلمانوں جس پھیلنے سے رو کنا۔

(نَ) ان تَوابِرِ مِن الداو رِبَا بُو سَنطِت بِرِطَائِدِ کَ الحِکَامِ اور تَفَاعَت مِن مِد بون ہندوستان میں امن قائم رکھنے کی کوشش کرنا اور لوگوں میں وفاداری کے جذابت پیدا کرنا۔

۔ ''مسٹر بیک ہے الیوی ایٹن کائم کرنے کے بعد انگلتان کے اور وہاں انجمن اسلامیہ اندن میں ایک چکچر دیا' ہو بیٹنل رہایہ میں شائع ہوا' اور علی ''ٹڑھ کائے' میگزین نے اس کا ٹرجہ مارچ'' اپریل 1895ء کے برچوں میں شائع کیا جس کا خلاصہ

حسب ذیل ہے۔

(1) اینگو اسلم التحاد ممکن الیکن بنده مسلم التحاد نافکن آپ نے قربایا کہ الا بنده متنگن کے لوگ فی بہب کی بنا پر آپس جی لاتے جین یہاں بنده مسلم فی بی انهاک جی کوئی علامت زوال شیم پائی جاتی ' بکہ جو لوگ ان فی بوں کے بائے والے جیں ان کی عداد جی روز افزوں جی اسلمان اور گزیب پر ناذ کرتے ہیں ' لیکن کر و کوبند اور شیواتی کے بائے والوں کو اس کے نام تنگ ے نفرت ہے ' دولوں قوموں جی ازوداج یاجی نامکن سب اور اس دفت ہندوؤں کی بڑار ذا تی جو اس بات کو محناہ جاتی ہیں' بندوستان کے لوگوں کے لیے یہ امرنا ممکن ہے کہ وہ انقاق کر کے جسوری طرز سلمنت سے اپنے اور خود محران بنیں۔"

مستریک نے جو ہندہ مسلم نفاق کا گیت گایا ہے وہ بالکل ملا ہے' وہ انگریزوں کا پیدا کیا ہوا کیٹل ہے جو کہ اپی مشہوانہ حکومت کی بنتا کے لیے ہندہ ستانھوں کو کھایا گیا ہے ان کے افتدار محومت سے پہنے یہ خلاق نہ نٹا میٹانچہ ویلو 'ایم ناونس اپنی کماب (ایشیا میں شہنتا ہیت) میں لکھتا ہے:

"شیوائی کو متعقب اور سلطان فیج کو کرند ہی کما جاتا ہے "کین جس وقت ہم نے بنوبی ہے کی ریاستوں بھی واخل ہونا شروع کیا اس وقت ان کے یہاں اس حم کے ذائق عفر کا نام کک نہ تھ" نمیک اس وقت ہندوستان کے اندر ہر خراور شاتی دربار بھی ہندہ مسلمان عزت اور سرائے بھی آیک دو سرے سے بازی لے جانے بھی ''زاد تنے (روش مشتق)

ای طرح سمرہان مینارٹ اور روسرے سور تعین مثلاثے ہیں۔ مسٹر بیک نے اس ایسوی اینٹن کے افتتاح کے وقت جو تقریر کی تھی اس کا افتتاس بھی قابل قورہے۔

''ہندوستان بی دو حم کے الجی لیشن شرطیں ملک میں زور شور ہیں' ایک بیشن کانگرلیں دو سرے گاؤ کئی کے انسداد کی تحریک ' ان میں سے تحریک اول انگریزوں کے طاف ہے اور تحریک ہائی سلمانوں کے خلاف ہے بیشن کانگریس کے مقامد مید ہیں کہ پولٹیکل حکومت کو گور نشٹ انگریزی سے تحض ہندو رعایا کے ة آوَل كي طرف خفق كر ويا جائے \* محران جامعت كو كزود كر ويا جائے لوگوں كو مقبيار ويدھيے جائمي اور فوج اور مرحد كو كزود كرك فزچہ تحفظ جائے۔

ان دونوں شور هن کی دجہ سے مسلمان اور انگریز دونوں نشانہ ہے ہوئے جی " اس لیے مسلمانوں اور انگریزوں کو اشماد کر کے ان تحریکوں کا مقابلہ کرنا جاہیے " اور جسوری طریق سلطنت کے اجراء کو اس ملک بیل روکنا جاہیے جو اس ملک کے حسب مثال نمیں ہے اس لیے جمیں حقیقی وقاداری اور اتحاد عمل کی تملغ کرنی جاہیے۔ " (روش مسلم کس 253)

مسٹر دیک نے مسلمانوں کو کاگرلیں کے خلاف کرتے ہیں بیشہ اپنی سرگری اور انتیائی بدوجہ جاری دکی ایس کا حقیم الثان اثر خود سرسید اور قام کارکنان علی گڑھ کالج اور مام قبلیم یافتہ مسلمانوں پر اوا اور وہ بوے درجہ تک کا تحریمی اور ہتدہ قوم سے چھٹر ہو مجے اسی بنا پر مسٹر اگر تھر انٹر کی چیف جسٹس بائی کورٹ (ہو کہ کوڑرہ انگل اطابی جماعت کے ممبر تھے) مسٹر تیک کی وفات پر ایک معنمون شاکتے کرتے ہیں جس کے فقرات ذیل محل خور ہیں:

"ایک ایسے انگریز کا انتخال ہو ممیا جو دور دراز ملک سے سلطنت کی تغییر بمی معردف تھا اس نے ایک بیان دیدی اسمورف تھا اس نے ایک سیان کے حتل اپنا فرض انہام دیا ادر اپنی جان دیدی اسمان ایک فئی قوم ہے "اس لیے جب مسٹریک ادل آئے قو ان کا طریقہ فالفانہ تھا ان کا پیا خیال یہ تھا کہ مسٹریک کور خنٹ کی طرف سے جاسوس مقرر جی "محران ان کا سادہ دل ادر بے تشمی کا بیا اثر ہوا کہ رفتا رفتہ ان پر احماد کرنے کے " (علی محرود شعبی 1899ء روشن مستقل می 1992ء

انحریزی اقدار کا مثانا مسلمانوں کا اولین فریقہ تھا' ہندودی کا افوی تھا' مسلمانوں کی تحریک آزادی میں شرکت کی دو مرے پر احسان نہ تھی' اگرچہ اس حیثیت کے چین نظر کہ اگر مسلمان شریک نہ ہوتے تو ہندہ کامیاب نہ ہو آ' اس کا احسان کما جا سکتا ہے 'محر حقیقت بھی اور ہے ہمرمال جو بھی مصیحیں مسلمانوں نے مسل حمیں اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی' اور ان کے اصل دشمن امجریز کا افتدار ہندوستان سے ختم ہو سمیا اور اس کی ششتاہیت اور قوت کو بس کے نشریمی دو تمام دنیا کو دھمکا آ قالہ اس فقر نقصان پیٹھا کہ آج دہ تمبراول سے تبیرے تمبریا اس سے کم پر بہتریا ہے ور اس کا مستقبل ناریک ہو تا چلا رہا ہے دنیاوی دیئیت سے مسلمانوں کی یہ کامیالی (یکم) کم کامیالی نمیں ہے اور دینی دیئیت سے جن لوگوں کی جدوجد محمل فوجہ اللہ تمی ان کی ہر کو عش اور ہر تکلیف ان عظیم الثان اجر و اواب کی باعث بیں بے۔

### (24)

ہندہ ستان میں انگریز کے بعد کی حیثیت بھی مسلمان کو دیکھنی تھی اور اس میں برادران وطن کو منصفانہ حصہ دینا انسانیت اور شراخت کا منتخی تھا یہ مسئلہ تحریک سزادی کے بیش تظر فانوی ورجہ کا تھا اس کے ملیے بھی مسلم بیٹس مروپ نے جدوجند کی اور قریب تھا کہ بزے ورجہ پر کامیاب ہو جانگ جمعیت خام ہند کا فارمونا لماحظ فرائے۔

اگر اس پر مصالحت اور معاند و ہو جاتا ہوک قریب تر تھا تو موجودہ مشکلات بیتیا بلک اس کا وحوال حصر ہی چی نہ آئ کر انگریز نے ایسا کھیل کھیلا کہ وونوں (ہندو اور مسلمان) کو پٹ کر دیا او تو تو ہی تظریبہ انتظیر اور عداوت کی زور وار آج عی ملک کی تغییم انجاد کہ فوج انجاد کو لیس انجاد سازین و غیرہ نے اس قدر منصان کی تعلیم کا دونوں برباد ہو گے اور بالفوص انڈین ہوئین جی مسلم نو زبیش انتمائی کرور ہوگئی اور انقاق کرور کی اور ہاندہ اور مانتائی عدادت ہم افر آجا انگریز نے ذکورہ بالا امور امادے ہو گئی اور ہندہ اور آن بھی کرا رہا ہے تاکہ ہندوستان کہیں اینا نہ ہو جائے کہ بورپ کا مقابلہ کر سکھا اور آئی بھی کرا رہا ہے تاکہ ہندوستان کہیں اینا نہ ہو جائے کہ بورپ کا مقابلہ کر سکھا اور آئی بھی اس کا مفاد تجارے اسیاست اسریاب فوج و فیرو

#### (25)

اگر ملک تعتیم نہ ہوا ہو آ توکیا آج وہ مشکلات چیں آ تیں ہو در چی جیں' اس دفقت سلمان جموریہ جند جی 37 فیصد ہوئے ' ہو کہ موٹر اقلیت ہے۔ محر ' ج چار کرد ز ہیں۔ 9 یا 10 فیصد پڑتے ہیں۔ ایسے می امور کے باقعت جمعیت تعتیم کی

مخالف حتی محر ہاری حیں سی حمی۔

فرقہ پرست ہندہ تو دل سے جاہتا ہے کہ ہندوستان ہیں ایک جی مسلمان باقی ند رہے دہ اپنی من مانی کارروائی عمل عمل انہیں انہیں نوعائے لیک پہلے ہی کہتے تھا۔ اور نواب دارولیافت علی خال نے لیک کے جلسہ شاجر نیور میں کما تھا:

''ہم چاہیج میں کہ جمال ہاری اکٹویت ہے دہاں ہم حکومت کریں اور میں بانی کارروائیوں عمل ہیں لاکیں اور جہال ہندوؤی کی اکٹویت ہو وہاں ان کی حکومت ہو اور وہ اپنی من بانی کارروائی عمل میں لائیں۔''

ق جب آپ نے ملک کو تقیم کرا آیا ق ہر آپ کو کیوں طیش آ آ ہے یہ ان
کا کرم ہے کہ وہ اس کو سیکو لر اطیف قرار وسیج ہیں اور در آپ کی اور لیگ کی
قرار داووں اور اعمال کا مشتنی قر کی ہے کہ وہ اپنی آکھڑیت کے جے جی جو چاچی
کریں اور آپ وم نہ فاریں اجیسا کہ آپ پاکستان ہیں جو چاہج ہیں کر دہ ہیں
اور کوئی دم قیس مار سکتا آگر آپ ہر تجویز کرتے ہیں کہ جلسہ کر کے آگر وہ آپ کی
نہ ماتھی قر بند دستان سے مسلمان کیل جائیں او یہ قر ان کی ہیں ختاء کے معابات
نہ باتھی قر بند دستان سے مسلمان کیل جائیں او یہ قر ان کی ہیں ختاء کے معابات
اور جی اور امارے بیسے دی جی بڑار کیل سے می قراب سب کیل بریں سے؟ اور
اور جی اور امارے بیسے دی جی بڑار کیل سے می قراب سب کیل بریں سے؟ اور

(26)

اجرت کی تحریک جو زمانہ خلافت میں کی گئی تھی اس کا کیا ہوا؟ اس گلتیم ملک کے بعد جو مسلمان ہو ہیں ابدار اسرتی وجاب و خیرہ سے فکل کر کتے ان کا کیا حشر موا اور آج کیا ہو رہا ہے کہ بدار اسرتی وجاب و خیرہ سے فکل کر کتے ان کا کیا حشر مسعانوں کو سرچھیانے کی جگہ تھیں اس کئی ہمدومتان نے ہدو اور شرفار تھیوں کے سعانوں کو سرچھیانے کی جگہ تاروں اور لاکھوں شرفار تھی کیمیوں میں بات ہو ہے ہوئے کر وینے کے سب کا انتظام تھیں ہو سکا گر اسے ہوئے کر وینے کے سب کا انتظام تھیں ہو سکا گر سے باکستان آور افغانستان اور عرب تو کیا کر سکے جی کر ساتھ اور بندوستانی مسلمانوں کے ماتھ حرب تو کیا کر سکتے ہیں؟ اور ان کو آپ کے ساتھ اور بندوستانی مسلمانوں کے ماتھ

کیا در ردی ہے ' احوال کو ذرا خور ہے ویکھے! شدھ ' بنجاب ' بنگال ' یو پی ' بمار و غیرہ کے مسلمانوں سے صوبحاتی تعسب نمایت پر ترین صورت بین عمل بین لایا جا رہا ہے ' بسال کے مسلمان دہاں انتقالی مشکلات بین جاتا ہیں ' اپنے اوطان میں دائیں آئے کے لیے سو دوسو نہیں ' بزار دو بزار نہیں ' لاکھوں کی تقداد میں ہے قرار ہیں ' برمث ادر پاسپودٹ اور عدود پر تھومٹوں کے سیائی مالع ہیں ' ورند اب تک مما جرین کا دو تمائی ' یا تین چو تمائی حمد دائیں آ جنا ہو آ ' اور بالغرض آپ اور بم یا دی ممان دیں بارہ بزار لکل بھی گئے وین و ایمان کا کیا حشر ہو گا؟ اور کون این کی حفاظت ' بہال باتی دیں گئے دین و ایمان کا کیا حشر ہو گا؟ اور کون این کی حفاظت ' کہت گا اور کون این کی حفاظت '

## (27)

سب سے پہلے جمیت علم ہند نے "پیزا" کے تلاف آواز انھائی احجوج کے سلمانوں کو آبادہ کیا اس برخمان درآمہ ہوا " بنانچہ افریخ سائی ہاگئی۔ این برخمان درآمہ ہوا " بنانچہ افریغر نے معانی ہاگئی۔ چیتان چیت افریغر نے پر زور الغاظ تمام مسلمانوں سے معانی ہاگئی اور اپنے کلکھر کے جیتان شی بیار ہوئے کا غدر کیا " میر کور منت نے چیف افریغر کے متعلق وعوی وائر کیا مشاخت لی گئی اوحر چیف افریغر نے اعلان کیا کہ کیسے والے کو برخواست کر دیا گیا سبت و در کالے کی برخواست کر دیا گیا مشاخت اس کو کوئی مزانہ وی گئی قریب ورکالے کھئی کو بلا کر مشورہ کرتے وائی خدا تو اس کے متاب کوں پی بیت ہے کہ ہم کو مقالت موجودہ میں کیا کار دوائی کرتی چاہیے " ان امور کو آپ کوں پی بیشت ڈالے ہیں۔ آپ اس سے زیادہ اس ملک میں کیا کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے انگریزی راج میں کیا کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے انگریزی راج میں کیا کر سکتے ہیں۔

بمار اور گڑھ کینٹر وغیرہ میں جو دلکد از مظالم واقع ہوئے ہیں بھینا نمایت رخیدہ اور تعلین ہیں۔ محرمیرے محترم! تھویر کے دو سرے رخ سے ما قبل رہنا ہمی تو درست میں۔ ابتدا کس نے کی مہمی اس پر ہمی خور فرایا کہ میں؟ لوا کھائی اور ہترہ میں ایسے بی مظالم پہلے کس نے کئے تھے" ڈائز کٹ ایکشن 16 اگست 46 م کو کس ے کیا؟ یس سے نککت کے ضاوات کی ابتداء ہوئی ایک اس تاریخ سے پہلے ہی ہے۔ بنگای فرقد واراند ضاوات تے 1947ء سے اشتقال انگیز تقریر اور تحریر میں کس مے ، پھیلا کی انجمی ان امور پر آپ نے خور کیا؟

ڈائزیکٹ ایکشن کے پہلے ڈیلی محکیش کے آنے کے بعد سے ہاکو اور پیسکیز خان کی تھید خون ریزی اور اسمن و امان کو خارجہ کرنے کا لگا بار اطان کون کر یا رہا' کیا ان اسور کی ایٹرا لگی لیڈروں اور اخباروں اور لگی تقریروں' پوسٹروں سے لگا آر جاری نمیں ری؟؟

## (29)

نی کریم ملی اللہ طیہ وسلم کا ارشاد ہے' الفتنة خلاصة لعن الله من البعظیة واقتصال کا کیا مناہ طیہ وسلم کا ارشاد ہے' الفتنة خلاصة لعن الله من البعظیة واقتصال کا کیا مغاو ہے؟ جب کہ ان خاص کی ایتداء سلمانوں ہی ہے ہو توش و فرم ہیں' کہ بھی قرانیاں ہم کو پاکستان کے لیے ذرایع ہیں' طالا تکہ پاکستان ہی بھائے خود مسلمانوں کے لیے خود کئی کے مشراوف ہے' اور وہ سب کیا دحرا احجریزوں کا ہے' آج تمام قرقہ واراتہ فسادات ہی احجریزی پاتھ کام کر دیا ہے۔ پاکستان ہی احجریزی پاتھ کام کر دیا ہے۔ پاکستان ہی احجریزی پاتھوں نے ایچ مغاو کے لئے ہوایا ہے… فود کیجئے اور بھائی پر نظر الجے۔

#### (30)

مسلمانان پاکتان ہوکہ الل سنت و الجماعت ہیں وہ سب ادارے بعائی ہیں ان سے ادارے بعائی ہیں ان سے ادارے الفقات وہی ہونے چاہئیں ام کہ ساری دنیا کے سن سلمانوں کے ساتھ ہیں اور بین کی تاکید ہم کو کتب نہ ہی ہی کی گئی ہے اوباں کی حکومت ایک میں دبین طرز کی جموز کی حکومت ہے اجماعی حسب آبادی سلم اور فیر مسلم سب حسد دار ہیں اس کو اسلای حکومت کمنا فلطی ہے اجبیاکہ خود مسترجاج نے بار بار تصریح کی ہے اور اب بھی اسمبلی کے افتتاح ہی انہوں نے می تقریر کی ہے اس کو جو نی تقریر کی ہے اس کو جو نی تقریر کی ہے اس

جتاح خود اپنے کو راکھنی کہتا ہے' اس کے نمائد اس کے مقریں' 25 نوہبر 1945ء بروز اتوار امام ہاڑہ روڈ معجد بھٹی جس راجہ محدود آباد شیبوں کے جلسہ میں آئا کہ اعظم کے الیکش کے لیے تقریر فرماتے ہیں۔

" ہمارے قائد اعظم فوٹن قسن سے سچے شیعہ ہیں " تاریخ اسلام بدل رہی ہے۔ اور آج ہندومثان کے تمام مول رہی ہے۔ اور آج ہندومثان کے تمام سن ایک بالھین الام علیہ اسلام کے سامنے سر تعلیم فم کتے ہوئے ہیں "اور اس کے تھم پر سرکنانے کو تاریخ رہی۔ اگر سابق کے مشافوں میں سمجھ موتی اور اور انتقاف کا دروازہ کھٹا اور نہ اعلانے کھٹ الیق کے لئے شیعہ وجود میں سمانے کا داعظم کی مخالف کرنا اپنی "دریخ کو جمثلنا ہے" (عید بجور کم دعمر 45)

## (32)

اخیار ایمان نے مسلم لیگ کے تربین ڈان کے ایک مراسلہ کا توانہ وسیتے ہوئے کلمیا ہے 'ک ''پاکستان ہیں نہیں مکومت یا مسلم راج نہ ہوگا' کیونکہ ندائی مکومت صرف وہاں کاتم ہو سکتی ہے جمال ایک می قدیب کے سوفیعد لوگ ہوں' یا اتنی قرمی طاقت ہوک وہ فیرند ہب والوں کو مجور کرکے مطبح کرئے''

گر کی ہزرگ نہ ہی۔ محکومت کے مفاسد میان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ " اگر پاکستان میں نہ ہی تحکومت ہا دی کی تو اس سے موام کی ترقی رک جائے گ۔ طبقات کی تفریق کا سلسلہ جاری رہے گا انسان کی اجماعی اور اقتصادی نجات کی را، بنا ہو جائے گی نہ ہیں محکومت کے فائن رو مسلمان ہو کیے۔ اور وہ کائل قیمی ہیں" ہندو صوبوں میں سلمانوں پر علم وستم ہوئے لئیں گے' اس سے ہندوستان میں خاز چکل کی آگ ہوئک جائے گی۔ (خدیت بجور 21 نومبر 440)

(33)

نواب زارہ لیافت علی خلن علی محرصہ ہوتیورٹی میں تقریر کرتے ہوئے فریائے ہیں۔ سہم سے سوال کیا جا آ ہے کہ پاکھنان کا دستور اسامی کیا ہو گا۔ اس کا جواب سے ہے کہ پاکستان ایک جسوری اشیت ہو گا اور اس کے دستور اسانی کی تشکیل ان ملاقوں کے باشدگان جوسلا ایک ختیہ کمعہ قبلی وستور اسامی خود عل کریں ہے' پرچڑا تعرش العمل ہے" (ڈان 25 ستیر1945ء می2 کالم) خود قائد امتلم احد آباد ٹیل تقریر کرتے ہوئے فرمانے ہیں۔ "پاکستان کی شومت جمہوری ہوگی۔ سادا کلم و ثبق موام کے تمایدوں کے باتھ ٹیل ہو گا' (انجام 27 آکست 45ء)

مسٹر بناح نے بیشہ پاکستان کو ایک دنیادی البیٹ قرار دیا ہے ' اور اس خیال کی بیشہ بختی سے فائلت کی ہے کہ اس بھی مسلمانوں کی مکومت البیہ 6 کم ہو گی 'جو لوگ پاکستان کو پان اسلام ازم (انھاد اسلامی) کے مرادف قرار دیتے ہیں ' وہ اتھاد اسلامی کے دشن ہیں ' (ڈان 4 متبر 1945ء)

## (34)

آن میں پاکستان کی وستور ساز اسمل ہیں' مسلمان' سکو' بندو' قادیائی' کیونسٹ شیعر' اچھوت' سب ممبرجی' اور وستور اسای منا رہے جیں۔ اور حکومت کی حمل تھیل ایکے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ کی مراد اسلامی عکومت ہے کی ہے قرآب جائیں!

### (35)

مورۃ کی بھی قرایا کیا ہے ولینصون اللہ من پنصرہ فن اللہ لقوی عزیز المنین فن متعدد فن اللہ لقوی عزیز المنین فن مکتناہم فی الارض النامو الصلوح واتوالازکوالا بالسعووت ونہو عن العنو المعنو الماتو کیا گئا ہے۔ این فرائکا کا بکر خیال کیا کا محلم کھا کا گفت کیا ہے؛ جب ہم نے تدا و ماتول کا دامن بگڑا تھا تدا و ماتول کا دامن بگڑا تھا تدا ہ ماری بھی دو گئا اور دنیا کی قوال اور باو الاہوں کو مارے تھے۔ اس کو چھوڑ ویا اس نے بھی اینا تھے۔ امارے تھر میں اینا تھے۔ امارے تھر میں معالج قبیل کی دو گان دوڑا اور بار اس نے بھی اینا تھے۔ امارے تھر میں معالج قبیل کی طفیان روزا افرول ہے۔

## (36)

یہ بالگل غلا سیے کہ معرت موانا اشرف طی صاحب رجھ اطر طیے لے معرت مجھ اللہ قدی سرہ کو بالناجی قد کرایا تھا کہ معرب بھے النہ رجھ اللہ طیہ کے شاکرہ آور مسعید بھی سے بھے البت تحریک آزادی بندیس ان کی رائے طاف تھی' نہ انہوں نے کوئی مجری کی اور نہ ان کو انگریزوں سے اس تھم کے تعلقات رکھنے کی فویت ' ٹی' بال مولانا مرموم کے بھائی تھکہ ہی' آئی ڈی بیں آخیر تک پوے حمد بدار رہے ان کانام مظرعی ہے' انہوں نے جو پکھ کیا ہو ستبعد تھیں۔ (37)

حضرت منح المند کو مالنا میں قیدان کے کار ناموں اور انتمریز و معنی اور انتمریز و معنی اور انتمریز و معنی اور انتازات بدوجہ نے کرایا تھا جس کی پیم تنسیل روات وجورت میں ایسلسلہ رہنی خط موجون ہے ان کے متعلق اس قدر رہور تیں قرنشیراور صوبہ ہو لی کے می آئی ڈی کی خمیں کہ ان کا بیمور ہم کو قام، میں بیان لیسے وقت انتمریز السر نے ایک بین کتاب کی صورت میں دکھایا تھا۔ اور ای کو دیکھ و کھ کر ہم ہے اور حضرت رحمتہ اللہ علیہ سے سوالات کرتا تھا اس میں فرنشیر کے می اکن ای کی کی رہم ہوتے ہیں دھورت رحمتہ دیاوہ میں

(38)

ست سے بیگیوں اور حفزت تھائوی سے انتہاب کے بعض وعوید ارول کی کوشش سے بے کہ وراالعلوم وابو بند کو چندہ نہ لطے اس ساتھ حسب موقد لوگوں کو اس چندہ کی طرف بھی متزجہ کرنے کا خیال۔

سراقبل فرماتے ہیں۔

مرد و برمر ممبر كه لحت از وطن است چه هم فبر ز عام محم عول است

کی انتمائی تھی کی بات قس ہے کہ المت اور قوم کو سر اقبال ایک قرار دے کر المت کو و النیت کی ہا پر نہ ہونے کی وجہ سے قومیت کو بھی اس سے حزر قرار ویتے ہیں یہ اوا تعجی نمیں تو کیا ہے؟ زبان عمل اور مقام محم عمل (علیہ السلام) سے
کون ہے فیرے اور افور فرائے اس میں نے اپنی تقریر میں لفظ قومیت ایکا ہے المت کا ضیں کما ہے وونوں لفظول میں زمین و آمین کا فرق ہے المت کے معنی شریعت اور وین کے میں اور قوم کے معنی عور قول عرور ساک جماعت کے ہیں۔ عاموی میں ب و وافكسر الشورهت اوالدين، لمت كى بحث ب.

غيرًا قاموس عن عنه - القومة الجماعة من الرجال والنساء معا اوالرجال خاصته و تعظم النساء تبعيته ربحت قوم

"مجمع البحار" من لمت كم معنى أن الفاظ كم سائل وكر ك مح الله وكر ك مح معنى أن الفاظ كم سائل وكر ك مح من من الشرائع لا في المرائع المرائع الشرائع لا في أحد عن الشرائع لا في أحاد ما تم المحدد المرائع المنك الباعثات من المنك الباعثات الكرائم والعدد " الح

یں نہیں ہم سکتا ہے منطق کون ہی ہے الفظ قوم المت وین تیوں عملی ان کے معلی الفت عملی کے معلی کی معلی اور دیکھیے کہ کمی الفت عملی کی معلی کی والو دوایات کو انوائے اور مرصاحب کی ہوا مجھی کی داو دیکھیے کہ میری تقریر کے سیاق و سیاق کو انوائے اور مرصاحب کی ہوا مجھی کی داو دیکھیا ۔ اگر میری تقریر کے سیاق و سیاق کو جی بعد ف کر دیا جائے اور مبارت میں حسب اطان جریدہ "احسان" توم یا تو میں کی اساس وطن پر ہے ایک طاحہ ملے یا دین کی اساس وطن پر ہے ۔ بھر سر موصوف کی ہے نہیت "مودد بر سر ممرائے افزاء محس اساس وطن پر ہے ۔ بھر سر موصوف کی ہے نہیت "مودد بر سر ممرائے افزاء محس اساس وطن کی ہے تو اور کیا ہے۔ اور ان کا ان تیوں کو ایک قرار دیا مجمیت حس تو اور کیا ہے۔ اور ان کا ان تیوں کو ایک قرار دیا مجمیت حس تو اور کیا ہے۔ ایران کا ایک تیوں کو ایک قرار دیا مجمیت حس تو اور کیا

قوم کانظ الی جماعت پر اطلاق کیا جا 'جس میں کوئی وجہ جاسعیت کی موجود ہو خواہ وہ خواہ وہ خواہ ہے ۔ او طبیت ' یا فسل یا ذبان یا چیٹہ یا رجحت یا کوئی سفت ہادی ' یا سعنوی و خیرہ و خیرہ کما جاتا ہے حبی ' قوم ' جمی قوم ' ایرائی قوم ' معری قوم ' بیٹون قوم ' ایرائی قوم ' معری قوم ' بیٹون قوم ' ایرائی قوم ' کیٹون قوم ' کیٹون قوم ' کالوں کی قوم ' میدوں کی قوم و نیرہ خیرہ ' بیٹا موجوں کی قوم ' کالوں کی قوم ' موجوں کی قوم و نیا داروں کی قوم و خیرہ خیرہ ' بیٹا محاورات تمام دنیا ہیں شائع ذائع ہیں ' اور ذبان عربی ' لکھ آ بات و احادیث ہیں کی جو روجود دیانہ ہیں ہندوستانی قوم ہی ہے ' موجودہ ذبانہ ہیں ہندوستانی قوم ہی ہے کا موجودہ ذبانہ ہیں ہندوستانی قوم ہی ہے کا موجودہ ذبانہ ہیں ہندوستانی قوم ہی ہوئی ممالک ہیں تمام باشتہ کان ہندوستان کی جو اسلام باشتہ کان ہندوستان کی جو اسلام باشتہ کان ہندوستان کی جو اسلام باشتہ کان ہندوستانی کی جو اسلام باشتہ کان ہندوستانی کی جو آ ہوں یا شخص کی دوستانی کی اطلاق کی جو آ ہوں یا معمود اسلام کی معرب دوستانی کی اطلاق کی جو آ ہوں کا میٹوں کی معرب دوستانی کی اطلاق کی جو آ ہوں کا انتظام ہرہندوستانی کی اطلاق کی جو آ ہوں کا انتظام ہرہندوستانی کی اطلاق کی جو آ ہوں کا انتظام ہرہندوستانی کی اطلاق کی جو آ ہوں کا انتظام ہرہندوستانی کی اطلاق کی جو آ ہوں کی جو آ

على بندوستان سے باہر تقریا" متره برس رہا ہوں" مرب" شام" ظلطين" ا فریتہ..... مالنا و فیرہ عمل رہے ہوئے ہر ملک کے باشدوں سے ملنا جانا الحمنا جمعنا ہو ب جرس اعرن محرين الحريد فرانسي، تسريلين امري ردى في علانی حل وفرو وغرو مفر مسلم و فرسلم ب مات سالها سال مل بط ملع و نشست و پرخواست کی فویت آئی' آگر ہے لوگ ممیل' یا ترکی' یا قاری سے والگ ہوتے تے ل یلا ترجمان ورند بذراید ترجمان مختکر کمی بوتی بخش ا سیاس مساکل اور ندیمی امور زم بحث رجے فع میں نے ورونی ممالک کے عام لوگوں کو اس دیال ادر حقیدہ ي بنا كه ده مندوستانول كو ايك قوم مجمع بن أورسب كو باوعود مخلف الذابب و مختف المان والانوان موتے کے آیک ای نزی میں پروتے میں انفوی معلی اس سے اتاری سن عرف اس کا متعاضی ہے ، عراس کے انکار کے کیا سن ہیں " یہ وجوی كر املام كى تغيم قوميت كى بنياو " يغرافيانى صدود يانىل وحدت كيا رتك كى يكسانى ے باوجود شرف انسانی اور افوت بشری ر رحمی ہے (جیسا کہ دیر احسان کا دعوی ب) محد میں معلوم کہ عل تعلق یا علی سے قابعہ ب جس کی بنا ہر اختلاف ادطان وفيروع اطلال لفظ قوم منوع مو توكون عن ند معاطات ووسرى يخ ين-مال تك ان ين امّياد عرفا اور شرعا" معترب اس ك علوه تقرير من في اسلاي تعليم اور نظريه كاذكر بعي تعيل تعاب

آگرچہ اس پردی خاتوار قوم (انجریزوں) نے تجات کے اور بھی ذرائع متھا میں تک ہوں کا مختل اور بھی ذرائع متھا میں تک ہوں کو جن اور مور ڈرجہ لہم ہوز متالیوں کا مختل اور خور اور جاتا ہے اور کوئی ڈرجہ لہم ہو جاتا ہے اور کوئی ڈرجہ خیس ہے اس کے آگے اس تحومت کے جمل اسلو اور تام فرقی بیکار ہیں اور بغیر فتسان معیم ہندوستاتی اسے متاصد بھی کامیاب ہو تکے ہیں گفت اسٹد مردورت ہے کہ تام باشدگان مک کو منظم کیا جائے اور ان کو ایک میں دہند میں کامزان بنایا جائے اور ان کو ایک میں دہند میں مشکل کرکے کامیالی کے میدان بھی گامزان بنایا جائے ایدوستان کے میں میں دہند میں مشکل کرکے کامیالی کے میدان بھی گامزان بنایا جائے ایک میں ہے ایک کوئی دوسری چڑ شیں ہے آگی

-4-

1885ء میں جب کانگرلیں کا اولین اجلاس ہوا تو سب سے پہلا مقصد مندرجہ ذیل انفاظ میں گا پر کیا گھیا:

''بعدستان کی آبادی جن مختف اور متعادم عناصر سے مرکب ہے'' ان سب کو حمدہ اور شغن کرکے ایک توم بنایا جائے۔''

کی حود تومیت انگلتان کے دل چی پیشہ تفکی دی ہے ' اور ہر انگریز اس سے خانک اور اس کے ڈاکل کرنے کے لیے ہر لمریّ سے سائی ہے' پروفیس سلے نے ''اکپیشن آف انگلینڈ'' چی اس کے متعلق تکھا ہے:

"اگر ہندوستان میں حقوہ قومیت کا کزور بذبہ بھی پیدا ہو جائے اور اس میں اجنیوں کے نکالے کی کوئی روح بھی نہ ہو 'بلکہ اس قدر اصاس عام ہو جائے کہ اجنی حکومت سے اتحاد و عمل ہندوستانیوں کے لیے شرمناک ہے تو ای وقت سے اماری شنگامیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کو تکہ ہم ور حقیقت ہندوستان کے فاتح نسیں جیں اور اس پر فاقعانہ سکرانی نسمی کر بحتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح محومت کرتی ہی

اس منا پر مدبران برطانے کی بیٹ کی کوشش جاری رہی ہے کہ یہ جذب ہندہ ستانیوں میں پیدا نہ ہوئے ویا جائے۔ اور اگر کمی اس کی کوئی صورت چیش آ بھی جائے قراس کو جلد از جلد ہر ممکن صورت سے تفرقہ دلوا کر فاکر یا جائے۔ " لڑاؤ اور حکومت کرد" کی اگریزی پالیسی معجور تر اور مطابہ ہے ' بالحسوس کانکریس کے پیدا ہونے کے بعد قراس راہ میں انستائی جدوجہد جاری ہے ' مسٹر بیک اور مسئر مار سمن اور سراکا عز کانون و فیمرہ کی انستائی افزادی مسامی ' اور گھر 1988ء کی اجتماعی مسائی اس کے لیے شاہد عدل ہیں ' جس کے اتحت اولا" ای سند میں ' جو ایخٹ اعزین میڑیا تک ایسوسی ایشن '' جائم کرائی گئی۔ جس کا دو مرا نام ''انٹی کامخریس'' تھا اور پھر میٹیا جس کے مقاصد حسب ذیل قراد دے کے تھے۔ میں 'جس کے مقاصد حسب ذیل قراد دے کے تھے۔

(الله) مسلمالون كي رائي الحريدول اور محور تشت بعد ك ساعت بيش كرك

مسلمانوں کے سیای مقوق کی حکاهمت کرنا۔

(ب) عام ساک شورش مسلمانول می مسلفے سے روكنار

(ع) کان آرامیر میں الداو ویتا ہو سلطنت برطانیے کے احتیام اور سلطنت کی عفاقت میں سمہ موں' ہندوسان میں المن قائم رکھنے کی کو شش کرنا' اور لوگوں میں وفاداری کے جذبات بیدا کرنا۔

مسٹر بیک اور مسٹر کالون وغیرہ کی افغرادی مسامی کا منبیہ تھاکہ سرسید ہیںے تیز اور سخت سیاسی آوئی کے خیالات پر نمایت زہریادا اثر ڈالاسی "اسہاب ہوادت بعد" کے فیصنے والے مخص کے معالمہ اور ارادوں کو روزانہ اور جیم مسامی سے بالکس بی جاند اور اگریز پرست اور ڈروک مادیا کیا۔

ائی مسائی کی منا پر 1900ء میں لارؤ میکڈا نظ" نے ناگری اور اردو کا الصد انحایا اور ائنی وجود کی منا پر 1906ء میں متعدد زمہ دار ان برطانیہ کی کو ششوں سے مسلم لیگ کی مخلیق شملہ کی چوٹیوں سے شھور پذیر ہوئی اور آنچ ٹک ای پالیسی پر کامزن ہے ' ای منا پر بار بار امن سیمائیں کائم کرائی عمیں ' ای منا پر شدمی اور نگشش کو میدان میں لایا مجالہ

مسترمار سن اور مستریک کی کار روائیاں ویمنی ہوں تو التی ٹید کرنے
یہ بدا تھ ہوں استمالوں کو تصوصی طور پر کا گریں سے تھو کرنے اور اس
سنہ دور کرنے کی پالیس آن سے حمی بلکہ 1895ء یا اس مید بھی پہلے سے جاری
ہے اور کامیاب ہوئی جاتی ہے اور آن بھی تک کی شراب ارفوائی ہوکہ مسلم لیگ کی
سمجلی میں ڈالٹ کی تھی اس کے ممبول کو کورے کورے یا تھوں سے بالی جا ری
ہے اور وفاداران ازتی اپنے خدادے دن کے مختلف ہوایوں میں خدمت جللے امہام
دینے ہوئے لیگ کے بیٹ قارم پر کر ہے اور عیمین علام اور دیگر سے مخلصین
خدام ملک و ملت سے فرت دان تے ہیں۔

(41)

. مثمت اسلامیہ کا بلا انسامیہ بلاالوان ' بلا اوطان بلامناقع وغیرہ حمدہ ہو تا ' اور کرنگ ہے وہ سرا امرے ' اس کو ہم بھی جاستے ہیں ' ہماری تھٹی ہیں چا ہے ' اس کی بنا ے ہم باننا میں قید رہے ہم نے کراچی کا بیل کاج اور بیٹلٹوں مصائب اٹھاسٹے۔ اور بھین سے اس کی تعلیم بائی' قرآن کی آبات اور احادیث محید نہ صرف آج سٹور میں بلکہ صدور میں ہمی موجود ہیں۔

دو سرا باب

## يندو موعظت

n.

افران کا قریمنہ ہے کہ فائش سکے اذالہ یمی کوشاں رہے اور اہلک نستعین ہر تمان کا قریمنہ ہے کہ فائش سکے اذالہ یمی کوشاں رہے اور اہلک نستعین ہر تمان یمی اظامی ہے کتا رہے ' جنب رسول اللہ ملی اللہ طب وسلم (وفا یمی) ارشاد قرائے ہیں۔ سا عوضلاک سی معوفتک والا عبد نلک سی عباد تک الوکسلفال، فرض اچی طرف سے جدوجہ انحال کی جیشے و اخوامی کی جیشل کی پیش مباری دیتی جاسیے ' اور بارگاد تداوندی میں اقرار یا تصمیر کے ساتھ ہو کہ واقعی امریک ساتھ ہو کہ واقعی امریک ساتھ ہو کہ واقعی مرب سطانی کی ورفواست بیشہ جاری رہنی چاسیے اور تجوابت کی امرید رکھنے ہوئے ہروقت فاکف من ضب تعالی مجی رہنا ضروری ہے۔ الایسلن بین الدخوف والرجاء ہروقت فاکف من ضب تعالی مجی رہنا ضروری ہے۔ الایسلن بین الدخوف والرجاء

اس ذائد على جب كر هديد منوره وارالاسلام يوهم افا اور جماوك آيتي الل جو يكى جميه فرده بدر و احد مو يكافنا مورة آل همران نازل يوقى با اور اس على المجريم بير آيت ب- التبلون في الموالكة و النسكة اللاية، (تم شرور بالعرود التي بالون اور بالون كه معلق آوة كل ك جاح ربو مح اور تم شرور بالعرود الل كتب (يمود و نساري) اور مشركين ب بست ذياده الدين كي ياتمي سنة ربو هم الرقم ميركمه اور يرييز كاري كوقو يا اللي ترين امور على ب باكر بيد عم مبرو حمل كااس وقت تما قواري كيامني إلى؟ مبرو حمل استعمال اور مالي التي به كام ليها اور املام كه مغيرة كرا في الله ربتا بهادا اور آب كافريند ب-

بوش کو عمل میں نہ اوسیئے۔ ملکہ ہوش کو ہمی ساتھ رکھے ' سما چیا ہی

ویکھتے' ماہ ل سے تنکرنہ بٹائیے!

(4)

انگاء المادت وغیرہ بھی جائی تک تمکن ہونا جائز اور غیر سمج الفاظ کو زبان ہے نہ نگلے ویجے اور شان الوہیت کے ساتھ بیشہ اوب اور منتحت کا خیال رکھے ' بارگا، شنشائی بھی محتائی کے الفاظ آکرچ قصدا '' نہ ہوں موجب کلدر شاہانہ ہو جاتے ہیں' وہ سمجے' بسیم' علیم و بردبار ہے ' کر بے نیاز بھی افلسنوا حکو الله فلایامن مکواللہ الا المقوم الطامسون۔ آئی فروگذاشتوں اور خطا یا پر قربہ و استغفار جاری رکھے؛

(5)

جب آپ پر مصائب کی ہوچھاڑ ہوتی ہے " تب عنبہ ہوتا ہے" اور جب اللہ تعالی فارغ البیا اور جب اللہ اللہ فارغ البیانی عفا فرما تا ہے تو بالک ہے آلا بن جائے ہیں ' جس قدر بھی شمکن ہو اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائے" روزانہ مغرب یا حشاء کے بعد سورہ مزال گیارہ مرجہ اول و آخر ورود شریف گیارہ کیارہ مرجہ بوحاکریں ' اور جب خاتشندہ و تعیلا پر ماکریں' اور جب خاتشندہ و تعیلا یہ کائی کریں' انتام اللہ شمکہ تی بر کائیا کریں' انتام اللہ شمکہ تی دخع ہو جائے گی ' ہے عمل وائی ہوتا تا ہے۔

(6)

نظ بالقلب اور اس هم کے تکرات کا علاج موائے استفار و الحاح د زاری بارگاہ رب العالمین جی (اور) کیا ہو سکتا ہے اس هم کے محالیوں کے لیے ارشاہ ہو اور صلوۃ اور شاہ ہے دارشاہ ہو اور صلوۃ اور شاہ ہو جامات شما ہو اور صلوۃ سے معاف ہو جانے میں اور جب کر آپ کو تجربہ ہے کہ جس قدر ازالہ کی اگر کرٹ ہوں ای قدر زیادہ تکلمات ہوا ہوئے ہیں آٹ پھرعلاج معلوم ہو میا آپ کس هم کی ایمیت اس هم کے خیالات کونہ دیا گیج ' انشاہ اللہ طاحت اور نمازوں سے ان کا کارہ ہو تی جانے گا۔

(7)

جس وقت خدر آئے تو اللہ کے قرو خنب اور اس کیا قدرت کو یاد کیجے۔

حن لا یوسع لایوست الواسعون یوسعه الوسعان ادسموا من فی الاوش یوسعک من فی السعاء (اقوال تویه علی صاحبا اصلوم والسام چی بیخی) ہو رخم تیمی کرتا' اس پر بھی وقع تیمن کیا جاتا' رخم کرتے والوں پر رخمی رخم کرتا ہے' ذعن والول پر دخم کرد تم پر آسمان والا رخم کرے کا (فترا) لوگوں پر رخم کرتے کی اور احسان کرتے کی عادت ڈالیگا۔

(8)

حقق کا سنگ نمایت انم ہے "موت ہروقت سرے گری ہے ' عالم سروا لخنا یا کی ختیہ پولیس ہروقت اعمال و اقوال کو نوٹ کر رہی ہے۔ کولما کا تنہین یعلمون ما تفعلون۔ مایلفظ من قول آلائد یہ رقیب عنید ایحسبون انا لانسمع سرهم و نجواهم بلی ورسلنا لدیهم یکتبون۔ انا کفا نستنسخ ملکنتم تعملون ان آیات پر قور کیج اور جمال تک مکن ہو عمر مورد کے لحات کو ضائح نہ ہونے دیجا۔ (9)

اس روایت کا خیال رکمنا چاہیے اس الفائی افاراوا الفظائم خلع یا خذ واعلی بدیه پوشک الله ان بعمهم بعقاب فیدعونه خلا بستجیب لهم داوکسال خال علیه السلام، (یعنی جو لوگ فائم کو تلم کرتے ویکیس اور اس کا ہاتھ کی کر اے نہ روکدیں تو بچھ بعید نمیس کہ عام لوگوں کو بھی اللہ تعالی جنائے عزاب کر دے ' پھر آگر وہ وعابمی کریں تو تول نہ ہو۔

(10)

تمام تعلقات اور عوائق کے بلوجود ذکر و گرا اطاعت و اظامی بیل قدم اسمے بی برحمنا چاہیے مغیردارا فیردارا فیردارا ذکر میں کو نکی نہ کیجے اور نکس پر زور ڈال کر حضور قلب اور تصور معنی کے ماچھ ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ (11)

دنیاوی سخام اور المانیس وغیرہ میں حلفاذے بچے ایمیشہ ساوہ اور سونا جھوٹا کھانا کیڑا اور فرش وغیرہ اختیار کیجئے۔ (12)

دو ون وَكر كرنا اور جار دن چمو ژنام غفلوں ميں عمر شائع كرنا انتبائي خسران

ے.

(13)

والدو باجدوکن شخیم و کریم" ان کی تفاعت و قربانبردادی پی دره برابر می کانن روا در رکته او هم الله انف الذی وجد والد به اواحد هما شم لم بدخلاه البجنة اوکلماقال:

(14)

ٹیک کام و کچھ کر خوش ہونا اور بدار خصہ ہونا عمرہ بات ہے 'محراسیتا عیوب کو زیرِ نظرر کھنا ٹیٹ طروری ہے۔

(15)

فقادیر الیہ جو کہ ازل میں مقرر او چکی ہیں' ان پر اضطرار اور ہے چینل اوری کزوری ہے' رضا برضاء الباری (عزوجل و قدیرہ وا راوہ) فریضہ مجوابت ہے ساحب المائٹ کی المائٹ کے لینے ہر حفرت ام سلیم رضی اللہ عشا کا صبر و استقلال عمل میں لانا مفروری ہے۔

(16)

لعلیم حدیث و تغییراور ویگر علوم میبنیدین چس قدر بھی ممکن ہو کو مشش کریں' اور شروع و حوافی کے مطالعہ بھی کو آئی نہ کریں' اور سب ہے محش رشائے خداوندی' اور احیا ہے جن نہویہ (احتی صاحبہ اسلوۃ و انتیت) کو نصب العین بنائیں' مطام وزی کو برگز مقصد نہ بنائیں محل اور بلند مرتی' حدد' اور کیت' کو برگز برگز تغیب جی تجہ نہ دیں' حکدتی اور افلاس سے نہ گھیرائیں خورہ و فرش وغیرہ میں محابہ کرام اور اخیاء کرام اور اخیاعیم السلام کی حکی معیشت کو بیشہ زیر غور لاکر شکر و نگاہ خداہ نہ کی پر عمل در آمد رکھی لئن شکوت م لازمد منکم کو خیاں بھی رکھیں۔

(17)

كي .... حفرت ام عليم كا واقد بو محيحن عن خاكور ب معبرت كے ملي

کائی نئیں ہے؟ انہوں نے بیچے کو نمانایا 'اور ایک طرف جنازہ چھیا کر رکھ دیا ' پھر خود حسل کیا 'عمرہ کیڑے پئے خوشیو لگائی ' اور خاوند کی راحت کا سامان کیا ' خاوند (پین ابو طوٹ دمنی اللہ عنہ) کے بوچھنے پر ایسے الفاظ کے جس سے (انظمار) اظمینان موٹا تھا' اور میج کو امانت کی والیسی کا مطالبہ بالک کا پیش کر کے خاوند کو عظیمی اور ترقیق کی تلقین گی۔

(18)

تعلی سلطہ کے جاری رکھنے بیں جو کی مشکلات بی آتی ہیں اور طبع امور بیں۔ لکل شنی افقو للعلم آخات عربی کی مشور حل ہے۔ (19)

مخلص مصلحین کے لیے رکاوٹوں کا پیدا ہونا اس عالم بیں لوازم ذاتیہ کا۔۔۔ منصب رکھتا ہے۔

(20)

(21)

رحمت قداوندی ہے کہی اور کی حال میں نایوس نہ ہوتا چاہیے 'اور اس کے انتخام اور قرب مجی مطمئن نہ ہوتا چاہیے 'الاہمان بین الخوف والوجاء - قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسیم لاتفنطوا من رحمة الله ان الله یغفو الذنوب جمیعًا الایة، وو مری تهت میں ہے - افامنوا سکوالله فلایا من مکوالله الاالقوم الخاصون شماء اگر فلیہ شیطان اور غلیہ نئی سے مادر ہو جائے تو جلد تو کرتا چاہیے 'اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس گناہ سے بچائے۔
باز آ باز آ پر آئیے جتی باز آ گر کافر ر گبروہت پرتی باز آ ایں ورگہ ما ورگہ تومیدی نیست مد بار آگر تو یہ کشتی باز آ (22)

نؤکل کی عاومت ڈالئے۔ اور افقہ تعالیٰ می پر ہر کام میں بحروسہ اور اعتماد بچھے افتتاء افقہ تذریجی طور پر اثر ہوگا۔

> تو کو بارا بال مشد بار نیست برکشان ۲۰ کاریا دهوار نیست

(24)

ونیا کا طلب گار تو ونیا کی طلب جی ذرا بھی جھکند (محسوس) شیں کرتا ہ اور بغیر شرم و حیا کے دن و رات مرکز م رہتا ہے انگر خدا کا طالب شرم کرے (کہ) لوگ معتقد افزائیں کے کس قدر تجب کی بات ہے انگر آپ کو بغین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی محبوب طبیق ہے اور اس کے علاوہ سب ڈٹی اور بیکار جی تو بغیبیاً اس راہ میں جرچ کو فدا کرنا ضروری سمجھے۔

مشق چوں خام است إ شدید: اموی و نک بات معواں جوں را کے حیا زنجیر پاست (25)

اخلاص ہے کام کرنا ضروری ہے ' تھوڑا کچنے تحریداوست نہ چھو ڈیئے۔ (26)

آدی کو اخذ انعالی کا اور جذب رسول الله عنیه وسلم کا غلام بنتا چاہیے " اور اس کی تمنا چاہیے -

(27)

آب جاربالي بريور وكز ركز كر موت بند كرسة بين؟ الاحول ولا غوة الا

باللَّهُ شید کا الم موت یمی عقوص النعلة بنای<sup>ام</sup>یا ب. (28)

ہو کام بچنے حسن نیٹ کے ذریعہ مجادت بنا کیجے۔ انعماالاعتمال بلانیات حتی کہ سونا کھنٹا' چینا اور ماجات بھریہ کا بجالانا سب عبادت ہو سکٹا ہے' ذریعہ اور وسیلہ حیادت بھینا عبادت ہے۔

## تيبرإ ياب

# اصلاح معاشره

(1)

(2)

اولا جب کوئی محض تھی کام پر مقرر کیا جاتا ہے ' تو اس کی معرو نیش اور اوچ بننے کا دی اندازہ کر سکتا ہے ' باکنوص جب کہ خالف جاعتیں قدم قدم پر جائز اور ناجائز تعلیدیں کرتی بزیش میں ' قر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہو آ ہے وہ سرے معرات نزائت اجزال کامندازہ نئیں کر شکتے۔ معرات نزائت اجزال کامندازہ نئیں کر شکتے۔

اگر آپ کا اراوہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام باقی رہے کا اور آپ کی آنحدہ تسلیس بہاں زندہ رو تکیس تو بہت جلد بیدار ہو جائے!! جو مالت ہمارے جمود و اختاف اور تغافل کی وجہ سے مسلمانوں کی ہوسٹی ہے وہ نمایت مایوس کن ہے۔۔۔ شریوں کا چرنے والا واقعات کا دیکھنے والا ہورا بھی کرنا ہے کہ غیر مسلم توجی ہر طرح تلی ہوئی جی کہ مسلمانون کی اینٹ سے اینٹ بجاویں! (4)

تبلیق خدمات انجام دینے اور اس کے لیے موانا الیاس ساحب کی خدمت میں ماضر ہو کر بدایات ماصل کرنے کا تصد مبادک قصد ہے اللہ تعالی تبول فرمائے اور پھر توثیق عطا فرمائے کہ آپ اس عقیم الثان خدمت کو بھیرو خوبی انجام دیں۔ (5)

بو قوم\_\_\_\_ این یو بغارم کی محافظ شمیں رای رہ بست جلد وہ سرک قوموں میں مجذب موسی حتی که اس کا نام و نشان تک باتی قیم روا اس معدوستان مِن بِونانِي آئے افغان آئے اگریہ آئے اگار آئے اگرک مسری اور سودانی آئے بھر مسلمانوں ہے بہتے ہو قوش بھی آئیں آج ان جمل سے کوئی ملت اور قوم متیز ہے؟؟ کیا نمی کی بھی ستی علیدہ بتائی جا عمق ہے؟ سب سے سب ہدو توم میں مخذب ہو مے اوجہ مرف می تقی کہ انہوں نے اکثریت کے بو تفارم کو انتیار کر لیا تھا" اور دھوتی ج ٹی (اور دیگر) رسم و رواج عی ائنی کے آلیج ہو مجے اس لیے ان كي بستي مث مني" باوجود اختلاف عقائد سب كو بندو قوم كما جا ؟ سبه أ اور حمي كل توی ہتی جس سے اس کی انتیازی شان ہو تہیں باتی رتی' اِل جن قوموں کے الميازي بويُغارم ركمه وه أج مجي توميت اور مليت كالجنظ اور المياز ريخت بين رِ شین قوم ہے وستان '' بی ہے و قوم اور راجاؤں نے ان کو بیشم کرنا چاؤ عوریّ ل کا يونيفارم بدنوا ويام معيشت اور زبان بدنواوي محر مردول كي نوفيات بدني مي كالاخر آج وہ ذعرہ توم اور موہودہ میٹاز لمت ہے شکعوں نے این افغیازی وردی کا تم کی ' سر اور ڈا ڑھی کے بالوں کو محفوظ رکھا' آج ان کی تمام توم انتیازی منتیت رکھتی ب اور زندہ قوم شر کی جاتی ہے" اعرب سولوس صدی کے آخر ایس آیا" تقریبا" وُحالَی سو برس کرر مکے ہیں نمایت مرد ملک کا رہنے والا ہے جمعر اس نے اپنا بی نیزارم "کوئ" بالون" بیٹ" بوٹ" کٹٹائی اس گرخ مکیب جمل ہی نہ جموڈا" یک وجہ ہے کہ اس کو پیٹیس کروڑ قرم والا ملک اسپیزیش ہشم ند کر سکا۔ اس کی قرم و ملت

علیموہ لمت ہے۔ اس کی ہتی دیا میں تابل تعلیم ہے مسلمان اس ملک میں آئے اور
تقریبا " ایک بڑار برس ہے زائد ہو آئے جب ہے آئے ہیں آگر وہ اپنے قسومی
یو بنارم کو محفوظ نہ رکھے تو آج ای طرح بندہ قوم میں نظر آئے ہیے کہ مسلماؤں
ہے بہلی قرجی ہشم ہو کر اپنا نام و نشان منا گئیں ' آج ناریخی صفاح کے سواکرہ
زیمن پر ان کا نشان نظر شیں آ آ ' مسلماؤں نے مرف بی شیس کیا کہ اپنا یو بنقارم
محوظ رکھا ہو بلکہ ہے بھی کیا کہ آکٹریت کے یو بنفادم کو منا کر اپنی یو بنقارم پشنا چاہا چھر
بڑار تھے اور چند کروڑ بن مجے ' صرف بی شیس کیا کہ پاسا ہو آبا محاسہ
و شار کو محفوظ رکھا ہو ' بلکہ تو جب اساء الرجال ' تبذیب و کھرر سم و رواج ' زبان و
شار کو محفوظ رکھا ہو ' بلکہ تو جب اساء الرجال ' تبذیب و کھرر سم و رواج ' زبان و
شار سے وقیرہ جلہ اشیاء کو محفوظ رکھا ' اس کے ان کی مستقل ستی بندہ ستان میں
قائم ری اور جب تک اس کی مراعات ہوتی رہے گی رہیں گے۔

برقوم نے جب ہی ترق کی ہے تو اس کی کو طش کی ہے کہ اس کا بیندر م
اس کا کیرا اس کا ترب اس کی زبان دو مروں پر خالب اور دو مرے ممالک و
اقوام میں کیمل جائے آرہ قوم کی آریخ پڑھ فارسیوں کے کاربائے دیکو ا
اقوام میں کیمل جائے آرہ قوم کی آریخ پڑھ ا فارسیوں کے کاربائے دیکو ا
کو خود ہے دیکھ وادر کیوں جائے ہو مریوں اور مسلمانوں کے اولوالوم اعمال آپ
کے سامنے موجود ہیں ا زبان میں صرف خک حرب کی زبان تھی عواق میری کا مطابع ترب کی زبان تھی عواق میری کو قاطین امریک کی خوات کے اولوالوم اعمال آپ
خص نہ ممیل زبان ہے آٹ تھا تھا نہ تدب اسلام ہے نہ اسلام رہم و راوج ہے محمل محض نہ ممیل زبان ہے آئی تھا نہ تدب اسلام ہے نہ اسلامی رہم و راوج ہے محمل موبوں نے اس کی خیر مسلم اقوام آن میں اس طری ان تدب اور اس زبان کو اپنی خیر مسلم اقوام آن میں اسلام ہے نہ اسلام ہے نہ اسلام ہوائی خاندان ترک کو اپنی خیر مسلم اقوام آن میں اسلام ہو نہ کھ اس عرب کا مس عربوں میں مسلم ہو مراد دیاں اور اس کی سب عربوں میں مسلم ہو میاں ہی جب آر میں کو اپنی ذات یا خاندان کا علم ہی ہے تو دہ میں مثل خواب و خیال میں جس سب کی سب عربوں میں اسلام ہی ہے تو دہ میں مثل خواب و خیال میں جس سب کی سب عربوں میں مسلم ہو ہوں جس سب کی سب عربوں میں اور جب آری جس سب کی سب عربوں میں ایس خواب و خیال کی جس سب سب کی سب اسین کو عرب میں ہوں اور ایس اور ایس اور ایس کی سب عربوں میں مشلم ہو سب کی سب اسین کو عرب میں عوریت تی کے دور دار جس اسین کو اپنی ذات کا خاندان کا علم میں ہوں تا کہ میں مثل خواب و خیال ا

اكو ديكيتے بيد اسيند جزيرہ سے كلانا ب اكبنية الا المريكية الم يكه بند زي ليند الي الوني ساؤی افریقه و فیره و فیره میں پوری جدو جمد کرے اپنی زبان اینا کلیرا بی تبذیب اینا غامب البنالياس وفيره ميميلا ويتاب الجولوك اس كه زب بي واعل عين او ت وہ بھی اس کی تنزیب فیٹن وغیرہ میں مخذب ہو جاتے ہیں' اور یک حال ہندوستان میں روز افزول ترتی پذیر رہے مبندو قوم ای سلاب کو دیکھ کر مردہ زبان سنکرت جس کو آریج مجمی ممی طرح عام زبان ابنده ستان کی ایا تم از تم آریه نسل کی شیس بتا سکن سے اس کی اشاعت کی ہر زور کوشش کر ری ہے ' اس کا تکچرار مکڑا ہو یا ہے اور پیاس لیمد سے وائد الفاظ مشکرے کے شونس کر اپنی تغریر کو ناتایل فهم' بنا دینا ہے ۔ خود اس کی قوم ان الفاظ کو نہیں سمجھ سکتی اور بالضوص اس کا ندہبی واحظ تو بالل ای یا توے نی صدی الفاظ مشکرت یا بندی بعاشا کے بولٹا ہے، حمر اس کی قوم اس کو بنظر استحسان عل دیکھتی ہے۔ حالا تکہ روئے زمین پر کوئی قوم یا ملک اس زبین کا بولنے والا شیں ہے " اور عالما" پہند کسی زمانہ میں بھی ہے زبان عام پیک کی زبان نه تھی' وہ انتہائی کوشش کر رہا ہے کہ وحوتی باند منانہ چھو ڈے اس کا اہم' ایل' ى ـ ايم الل اك - اسبل ك مبران اس كى قوم كا ج وي ككر وغيره وهوتى بانده كرأ سركول مرا كيم يهن كرير مراجانس آيا ہے . كياب قوى شعار اور قوى ہو پیغارم خمیں ہے؟ کہا ای طرح وہ اپنی بستی کی حفاظت کی صورت نہیں ٹکال رہا ب مروناتك ادر اس كااتباع كرف والول ف جا كر ايد العدارون كي مستقل ستى قائم كرى و بال اور مركان مندانا وازمى كان كروانا يان مندانا اوت ك کڑے کا پیٹنا کر پان کا رکھنا تو می یونیفارم بنادیا۔ آئ اس شعار پر سکھ قوم مری جاتی ے اس مرم مک میں طرح طرح کی تکلیف ستی ہے "مکر بالوں کا مندوانا یا محتروانا قبول شیں کرتی ' اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے ' دنیا ہے اس کی انتیازی جستی اور قومی موجو دیمت فکا کے کھاٹ اثر جائے ک پذکورہ بالا معروضات سے بخولی واضح ہے كد حمى قرم اور نديب كارتياش معتقل وجود جب بن قائم مو سكتا ب مجب كدوه اینے لیے خصوصیات دمنع قطع میں مندیب و کلچر میں ابود دیاش میں از بان اور عمل میں قائم ترے اس لیے شروری فاک ذہب اسلام جو کد اپنے مقامر اخلاق افعال وفیرد کی حیثیت سے تمام غراجب ویادیہ اور تمام اقوام عالم سے بالا تر تما اور ہے خصوبیات اور ہے تقادم کائم کرت اوران کے تحفظ کو قوی اور غراجی تحفظ محفظ ہو۔
اس کی دو خصوبیات اور بوٹفارم خداوندی تابعداروں اور اٹنی بھوں کا بوٹفارم ہو جسے جو جن سے وہ اللہ کے سرکٹوں اور وقعوں سے حقیز اور طیعدہ ہو جائے چتاتی کی راز میں تنظیم بھوم خصوصتهم کا ہے ' جس بے ہما او تلات فرجواتوں کو بحث خصر آنا ہے ' اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اسپند تابعداروں کے لیے خاص ہے نقائم بھوری فرایا ہے ' اس بنا پر دسول اللہ حلی اللہ علیہ و سلم نے اسپند تابعداروں کے لیے خاص محافظ بالدرج ہو فرایا ہے ' خوق ما بھندا و بین العمدولان العمدائم علی القلائمی داور عشری العمدائم علی القلائمی داور عشری العمدائم علی القلائمی داور عشری نام نقائم اس بر بنا فران الل کو بست مانگ جس افتیار کیا گیا اس بنا بھا اوار

ای طرح بحت سے احکام اسلام میں پائے جاتے ہیں ' جن کے بیانی میں بت طول ہے اور جن میں یووویل ہے ' تساری ہے ' جربیوں ہے ' مشرکوں ہے اقباد اور طیحہ گی کا بھم کیا گیا ہے ' اور ان کی ذریب اقباد بنایا گیا ہے اور کی وجہ ہے کہ مردوں کو جورتوں ہے ' میں رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے ' حورتوں کے بویقارم میں رہنے وائی حورتوں کے بویقارم میں رہنے وائی حورت پر لسنت کی گئی ہے ' انتی امور ہے حملی میں خلیہ رائے کرنا ہی ہے ' انتی امور ہے حملی میں خلیہ رائے کرنا ہی ہے ' انتی امور میں جنو الشوارب اور شامی کی جوزو الشوارب اور شامیا خلین شاری جوزو الشوارب اور اللحی و خالفوا الحص و خالفوا الحص و خالفوا الحصور سرائی کرنا گئی کے نامی کی المحدور الشوارب اور المحدور الشوارب اور اللحی و خالفوا الحصور سرائی کی المحدور الشوارب اور المحدور سرائی کی المحدور الشوارب اور المحدور سرائی کی المحدور سرائی کی کرنا گئی کے المحدور سرائی کی کرنا گئی کرنا گ

ان روایات کے مانٹر اور بہت ہی روایتیں کتب مدیث کے اہر موجود ہیں جن ہے مائٹر اور بہت ہی روایتیں کتب مدیث کے اہر موجود ہیں جن ہے معلوم ہو آئے کہ اس تمانہ ہی مشرکین اور بھوی ڈا ڑھی منڈائے تھے اور بے اور بے اور بے اور بے اور بے امر ان کے مخصوص بویتادم ہی ہے تھا کہ مسلمانوں کو دو سرے کے بیادہ کے طاف تھم کیا جائے تیز یہ بھی معلوم ہو کہا کہ لوگوں کا دو سرے کے دواج کی دواج کی دواج کی دواج کی

وجہ ہے ہے اور کہ ان جی جاری تھا کہ ڈاڑھیاں پر ھاتے تے اور مو تھیں کاتے تے فلا ہے ایک اس خرج اس حمل کا تے فلا ہے ایک اس خرج اس حمل کو ایات فرکور بالا ہے ہے معلوم ہوا کہ یہ بر یغارم مشرکین اور بوی کا تھا اس لیے ضوری ہے کہ مسلمان کو ان کے خلاف بر یغارم مشرکین اور بوی کا تھا اس لیے جائے۔ اس طرح مدیث عشرہ من الفطرہ قص الشاوب و اعفاء للحیہ والاستباک بائے (ایدواؤو) و غیرہ نظاری ہے کہ خاص خاص مقربین و اخیاء علیم اسلام کے بیغ رام میں ہے مو چھول کا کروانا اور ڈاڑھی کو نہ منڈانا ہے کو نکہ فطرے ان اس اس کے بیغ مسلمان ہوائی کو نہ منڈانا ہے کو نکہ فطرے ان کی اسور کو اس جگہ میں گاگو ہو کہ انہاء علیم اسلام کے شعار میں ہے تھے بھیا الفاظ موجود ہیں خلاصہ یہ فلاک کے بیائے من سفن المحرسلین یا اس کے ہم متی الفاظ موجود ہیں خلاصہ یہ فلاک میں خاص کو اپنا الفاظ موجود ہیں خلاصہ یہ فلاک میں افواز کی ان میں اس کے خلاف کو اپنا الوجیت کا بیش ہے جاکہ مقربان پارگاہ اور بین اس کے خلاف کو اپنا الوجیت کر لے والی ہیں اس لیے دو ورجہ سے اس لاینغارم کو افتیار کرنا شروری بینوں اس کے خلاف کو اپنا بینوں میں اس کے دو ورجہ سے اس لاینغارم کو افتیار کرنا شروری بینوں اس کے میں اس میں دورجہ سے اس لاینغارم کو افتیار کرنا شروری بینوں اس کے دو ورجہ سے اس لاینغارم کو افتیار کرنا شروری بینوں اس کے دورور ہیں جاتھ کو اپنا ہوں اس کے دورور ہیں اس کے دورور ہیں اس کے دورور ہیں اس کے دورور ہیں ہے اس لاینغارم کو افتیار کرنا شروری بینوں اس کے دورور ہیں ہوا۔

(7)

علادہ ازیں ایک محدی کو حسب انتفائے فطرت اور عمل نازم ہونا ہاہیے
کہ وہ اپنے آقا کا سارا رنگ زمنگ ' جال جلی ' سورت سرت اور فیش کلمرو نیرہ
بنائے' اور اپنے محبوب آقا کے وشنول کے فیش اور کلم ہے پر ہیز کرے ' بیشہ
عمل اور فطرت کا نقافہ کی رہا ہے اور کی ہر قوم اور ہر ملک میں بایا جا آئے ' آج
ہورپ سے برجہ کر رویے زئین پر حفرت محر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانول کا
در شمن کون ہے ' واقعات کو دیکھے!! اس بنا پر بھی جوان کی خصوصیات ' اور فیش ہیں
تہم کو اس سے اشتائی نفرت ہونا چاہیے' فواہ وہ کرزن فیش ہو یا سملیڈ اسٹون فیش'
خواہ فرج فیش ہو یا امریکن خواہ وہ لباس سے تعلق رکھتا ہو یا بدن سے خواہ وہ
شذہ ہے ہو یا عادات سے ' ہر جگہ اور ہر ملک ہیں کی اسر طبی اور فطری شار کیا
شندہ سے ہو یا عادات سے ' ہر جگہ اور ہر ملک ہیں کی اسر طبی اور فطری شار کیا
سب چڑیا

مبغوض اور إوپری! پانشوص جو چیزی و شمن کی قصوصی شعار ہو جائیں' اس کیے حاری جدوجہد اس بیں ہوتی چاہیے کہ ہم فلامان تھرصلی انڈ علیہ وسلم اور ان سے فدائی بنیں ندکہ تلامان کرزن و بارڈنگ و فرانس و احریکہ دفیرہ۔

یاتی رہا اسخان مقابلہ یا طاز مشیں' یا آئس کے طاز موں کے طلعے وغیرہ تو نمایت کرور عذر ہے' مکھ اسخان مقابلہ می دیتے ہیں' چھوٹے بڑے جدوں پر مجی مقرر ہیں اپنی وروی پر مضوطی ہے اٹائم ہیں 'کوئی ان کو ٹیز می آگھ ہے نمیں دیکتا بادھود گلیل التعداد ہوئے کے سب سے زیاوہ طاز شیں اور عمدے کیے ہوئے قرارے ہیں' ای طرح میںووں میں مجی بھوت ایسے افراد اور خاندان بائے جاتے ہیں۔

(8)

بروں کا مقولہ ہے۔ تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالا جانب لیتی کمل دول الفنا بیٹنا ہائے ل کی طرح کرد اور معالمہ اجتیبوں کی طرح کرد ا چزوں پی شرانا اور معارف سے قبرت کرنا اصول معالمہ اور اصول تجارت وولوں کے خلاف ہے۔

(9)

لڑکیوں کے سلیے سسرائل جانا زندگی کا (ایک) دور ہوتا ہے' مجھو او لڑکیوں کے لیے نمایت سجھ اور مبرو سکون کو عمل میں اناناور ندم قدم پر خور کرنا خروری ہو آ ہے' ورثہ ذندگی وہاں وہائل جان ہیں جاتی ہے' اس کا بردا سب سے سے لوگوں سے صابقہ بڑنا ہے۔

### چو تھا یاپ

# مساكل ملميه

 $^{(1)}$ 

افل محتری تین جامتیں مابقین اصحاب ہیں 'اصحاب بال 'قرار دی

حکی ' مابقی مب سے اعلی اور اسحاب ہیں متوسط اور اسحاب بال سب سے

ادنی ' اول و دوم علی ہیں اور سوم فیر علی ' ہراولین و آ قرین جی سے فری اعلی و

ادسا کی تعداد بہت زیادہ بلکہ تقریبا " برابر ہوگی ' بخلاف اسحاب ہیں کے کہ ان

میں اولین کی بہت زیادہ اور آخرین کی کم ہوگی فاہرا در اقرب کی ہے کہ یہ تفسیل

امت محریہ کی ہے ' اگرچہ مقرین کی ایک جماعت اس کی 6 کل ہے کہ یہ تفسیل

ام عالم المائی کی ہے ' بسورت ارادہ است محریہ تنقیس است محریہ کا خیال یا قرام مائی المائی کی ہے کہ متافزین کو مشرف فرما کر مابھین کا درجہ زیادہ عطا کردیا

میں طرح وضوی محد) کی بھی جھیل کرتے دہیں کے قو علی ہو جائیں کے اور خداوندی کے وسویں محد) کی بھی جھیل کرتے دہیں کے قو علی ہو جائیں کے اور خداوندی کے وسویں حد) کی بھی جھیل کرتے دہیں کے قو علی ہو جائیں کے اور خداوندی کو یہ شرف نے مائی ہو گا کہ کھر اس کی دور این مائی کہ معدد سے فوازا کیا تھا' اور ای دی ہو سائے کر زبانمائے آ فرہ جس نظیہ شرک کی وجہ سے امتحاب ہیں کم پیدا ہوئے۔

اور اس دجہ سے ان کو "عشو حالم وابع" کے ترک پر مواسلہ ہو تا بیا ' اور یا یہ کما

چے کہ انسان قوت علیہ اور کالات عملیہ کا حاصل حرب ہے اور زوجیت مساوات کی منتعنی ہے ( حقلہ عرقہ) اس لیے عورت کی مساوات بالریش چار ہے ای او سکتی ہے کی تکہ حدیث مثلاتی ہے کہ عورت کی قوت علیہ نصف رہال ہے، جس پر تصاب شاوت ولائت کر آ ہے، خوالہ تحالیے خان یکھونا رجلین خوجلی و المواتان یہ نفس ہے اور قوت عملہ یکی نصف ہے جس پر لفظ شطو دینھا (اٹھریٹ) والات کرتا ہے ' دین عمل ای ہے ہوتا ہے ' لفظ الورت نصف قوت عملہ ' اور نصف قوت عملہ کی عاصل ہوئی 1/1×1/2 خرب دیں تو عاصل ضرب 1/4 انھانا ہے اس لیے جارع رقبی ایک مرو کے مساوی اپنی تفری قوت ہے ہو سکیل گی۔ (3)

(4)

تے اس مال کو ڈھونڈٹا اور ماصل کرتا جس کو اہل تقوی المام خوالی گادر وہ سرے اکابر فرمائے میں محل ہو کیا ہے۔ اگر صرفع حرام سے پھا ہو جائے قریمی بنا خیست ہے اسیرہ ڈبیاں ہے کہ آپ حرام صرف سے مشرور پہنچے دویں آ ویٹک نئس نمایت شریر اور خیسے ہے اس کی اصفاح حق الوسع کرتی چلسیے اور ذکر کی کھڑت ہے اس میں بہت کچھ عدد کمتی ہے۔

(5)

معزت ناظرات کے صافراووں کو اپنی ہذا اسید و لمعل الله بصلح به بین فنتین عظیمتین من المسلمین امیرا ہو بیا سید (مروار) ہے اور امیر ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کے فرید مسلمانوں کی وہ بوئ بماعتوں میں صلح کرا وے کا) اور ووثوں مالین اللہ تعالیٰ علی کیا در ووثوں مالین میں اور ایام حسین رمنی اللہ تعالیٰ علی کیا ہے میں تریادہ سید الشہاب المل المجنفة المحسن و المحسین (المن جنت کے جوائوں کے مروار ایام حسن اور ایام حسن اور کیا جنت کے جوائوں کے مروار ایام حسن اور ایام حسن رائی وجہ سے معجزا رون کو مید کما جائے لگا گام

ان کی اولاد کو بھی کی لتب دیا تھیا ' جیسے قاضی کی اولاد کر قاضی اور راجاؤں کی اولاد کو راجہ کیا جا تا ہے۔

(6)

حضرت فاظمد رضی اللہ عنیا جناب رسون اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی سب چھوٹی اولاء سے زیادہ محبت بھوٹی ساجزادی جی اور اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی اولاء سے زیادہ محبت اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو صفرت فاطمہ رضی اللہ منی سے بہت زیادہ محبت حقی بھٹی کہ اور ساجزادوں سے نہیں تھی ' آپ نے قربایا ہے کہ اور ساجزادوں سے نہیں تھی ' آپ نے قربایا ہے کہ اور جا کے فاطعہ بضعة علی بوینی ما ادبھا و یوذ بند ما آذا لها (فاطمہ میرے جم کا کڑا ہے جس چڑ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور جو چڑاس کو ساتی ہے کہ کو تکلیف ہوتی ہے اور جو چڑاس کو ساتی ہے کہ کو بھی ساتی ہے۔ مسلمان بھٹ اس بنا پر حضرت فاطم کی اولاء سے مجبت کرتے رہے اور احزام کی تظریف ویکھتے رہے۔

عجد این عبدالویاب اور اس کی جماعت کو جس نے نہیں بلکہ علامہ شائی رحمتہ الله علیہ نے اپنی کتاب روالحقار حالیہ ورفقار جس ہو کہ قلہ حتی جی نمایت مستند اور سفتی ہے کتاب ہے ' جلد فالف می 339 جس کی تکھا ہے صاحب روالحقار علامہ شائی چو تکہ اس طرف کے رہنے والے اور اس زمانہ کیا ہے ' وہ ج کے جب کہ معظمہ کے جی جسائر کی جماعت سنے جاز پر بخند اور تسلد کیا ہے ' وہ ج کے لیے کہ معظمہ کے جی جسیا کہ اثموں نے جلد اول می 674 میں تعریح کی ہے ' پی وہ جس قدر محد بن عبدالویاب اور اس کی جماعت سے واقف جی نے زمانہ بعد کی ہو اور اس قدر محد بن عبدالویاب اور اس کی جماعت سے واقف جی میں ہوئے والے اسے واقف جی مور انسان کی جا محترت موادنا کھوی قدس سرہ العزیز اس معلوم تبیں جی بعد سے واقف شی میں وہ جس نال کی تعریح قتوی میں اور اس معلوم تبیں جی بیادہ مان کی تعریح قتوی میں اور اس معلوم تبیں جی ' چانچہ فقوی رشید ہو ملے کہ میں اس کی تعریح قتوی میں اور اس وہ تعرید میں جان کی بیاری بہت زیادہ احتوال معلوم تبیں جی عارت اس کی تعرین میں تھی تھی تھی جو دہ محترت میں جانوں اس کی تعریح تالی کی بست زیادہ احتوال بر بنی ہے موجود ہو میں اس کی جسین میں تھی تھی تھی جی ہے دہ محترت میں جانوں اس کی جسین میں تھی تھی جی ہے دہ محترت محترت میں اس کی جسین میں تھی تھی تھی جی ہے دہ محترت میں اس کی جسین میں تھی تھی جی ہے دہ محترت کی دائوں اس کی خسین میں تھی تھی ہی ہے دہ محترت کی دائوں اس کی خسین میں تھی تھی جی ہے۔ معرت کی تارید اس کی خسین میں تھی تی ہیں جی بہت زیادہ احتوال معلوم تا اس کی خسین میں اس کی حسین ہیں کی بیانہ کی بیانہ کی تعرین میں کسی تھی ہی بیت زیادہ احتوال خوالے ہیں۔

بانی وارالطوم وبویند معترت مولانا قاسم صاحب قدس سرد العزیزک طرف جو مشمون ا نکار فتم نبوت زیل کی نبست کیا کیا ہے بالکل جموث اور اخرا ہے حضرت مولانا مرحوم تو جناب رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عمین فتم کی خاتمیت وابت کرتے ہیں خاتیت (وَالَّ مرتَّى) خاتیت مکائی اور خاتیت زبائی کو تعنی ایت كت بوك فرائت بي كرجواس كالمكرب وه كافرب واثره الملام سه خارج ہے جس کے معنی ہے جیں کہ جناب رسول اللہ علی اللہ علیہ و ملم کا زمانہ نبوت تمام انبیاء سے آخر میں واقع ہوا ہے ایس کے بعد کوئی تی جسی ہے ؟ جو عنص اس کونہ مانے اور انکار کرے وہ مسلمان تھیں ہے۔

حنرت مولانا کی تحریرات بین شدو مقام پر آپ کی خاتیت زمانی کا زور شورے اقرار کیا میا ہے اور آپ کے بعد سمی نی کے امکان کا مختی سے انکار موجود ب و مجمو مناعره مجيد و فيروب رسال تحذير الناس على عقلي اور نعني دلا كل سے البت كيا كميا ب كر جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا مرتبه نمام انجاء س اونجا اور آخری ہے۔ آپ سے اور سمی کی کا مرتبہ نیں ہے اور آپ کا زبانہ س آخر ہے آپ کے بعد کوئی نبی تبیں' اور اس طرح آپ کا مکان اور وہ زیمن جس میں آب مبدوث موے۔ احادیث محمد قویہ والاست کرتی ہیں کہ معرت میس ملید السلام ذیرہ میں" اور آخر زمانہ بیل اترین کے اور جناب رسول اللہ مسلی اللہ لیہ وسلم کی شریعت کے تمع ہو کر قیام فرائیں ہے۔

(10)

أبيت العاترو لكيف خلق الله يمل كزارش بير ہے كه رويت كو آپ رويت بعری بر ی کین مخصر قرماتے ہیں وصف قرآنی مادرات اور عادرات عرب بی ودلول تتم پر مستمل ہو ؟ ہے' رویت بچی عمیٰ طم' ادر رویت بینی عمیٰ آگیس' ہرود اس کے معانی حقیقت بلود اشراک ہیں اہم تو اتنا ارسلنا الشیاطین علی المكافوين توزهم اذا وغيره آيات بكوت وارد بي "كلب التغيير على بخاري سنة

تعریج فرمائی ہے' لنڈا آگر ''سمان ہے بذرید قوت بعریہ درک شیں تو ملیہ تو مددک ہیں' اس سکیے کا عبت میچ ہے۔

(11)

کلا تحد مولاء وهولاء من عطاء ریک آئی وایا اور ایل آئرت کے لیے بٹارت ہے' ہاں اگر اظرامی و محیت بھی مائٹر ہے قو دیا و آئرت ووٹوں بھی کامیائی او تی ہے۔ ومن اواد 1 لاخرہ وسعی لیا سعیما و هو مومن فاؤلنگ کان سعیم مشکورا۔ اس کے لیے ٹابر عمل بھی۔

(12)

قویں نسل افرہب وطن بیٹوں وغیرہ سب سے بنی بین اس بھا ان بھی منافات نہیں جا کہ بوا ہے۔ ان بھی منافات نہیں بین کہ ایک جماعت کی حیثیت سے دو سری جماعت کی ہم قوم ہی ہوا گر آن جمید بھی انہیاء عینم السلام اور مسلمانوں کو کار کا ہم قوم ایک دو گیا۔ شیس بلک سرای بیند تعیشت و سیست ہو کہ ہور بین کیا۔ سرای بیند تعیشت و سیست ہو کہ ہور بین اسان وزبان) بین مدارعیہ نیش کا ہے او گیر اقوام بندہ سے ہم قوم ہیں انجو بہیئیت کہ اس طود مسلمانوں میں بہت می قومیں ہوں گی جن میں سے متعدد قویس قور سلم قوس سے داہیوت اسٹمان ہم قوم براوران وطن بھی ہیں اور غیر بھی۔

(13)

انبیاء طیم السلام انسان ہوتے ہیں 'جو جری نوازم ہیں ان میں بھی پائے جانے ہیں اور ہوں السلام انسان ہوتے ہیں 'جو جری نوازم ہیں ان میں بھی پائے از اعداء وغیرہ اوسان، بھریہ میں مش تمام انسانوں کے موستے ہیں اور کی وجہ ہے کہ وہ بھی مش تمام انسانوں کے مخلف ہیں ' وہ مثل فرشتوں' اور ارداج قدمیہ کے ان احساسات بھریہ اور خواہشات نقسانیہ سے مزد اور بے لوث منہیں ہوتے ' بلک بہا او قات انبیاء عنیم اسلام اوائن میں اور قول اور بیا او تا ہے جو جازا کہ ہوتے ہیں' لیکن اغیاء منیم اسلام میں انسان میں اسلام میں اسلام میں اسلام کے قوی اور بیا اسلام او تا ہے جو جازا کہ ہوتے ہیں' لیکن اغیاء منیم اسلام میں خراور فشیت انبی کا غلبہ ہو تا ہے جو مندور وائی مناب بادی عزد بیل احمد کا حاصل

ہو گا ہے جس کی وجہ سے خیر کی رغبت اور شرور سے نفرت اور ووری رہتی ہے' اگر مجمی مجمع عشفائے طبیعت یا وسادس شیفائی می معمیت کی طرف میلان ہو گا ہے' تو حقاظت خداو تدی اور تکسیل ریائی رکاوٹ پیوا کر وہی ہے' اور زیج ش حاکل او جاتی ہے' اس جلولہ اور رکاوٹ کا نام مصمت ہے بخلاف فرشتوں کی معمومیت کے کہ ان کے یمنی الی خواہشات کا باوہ می ضمی ہو گا ان کا معموم ہو تا ایما تی ہے جیسا کہ بیچے اور حمین میں جماع اور رغیت الی التماء کا بادہ می ضمی ہے' اس

### (14)

انیاہ میم اسلوۃ والسلام ہیں۔۔۔ صحب گرناہوں اور ان اعمال کے مصلی ہوتی ہے ہو کہ از قبیل ہو اور یا عمل تھے ہیں اور ہو چیزاز قبیل علم اور والے ہیں ان ہی صحبت کو دخل قبیل ہے مکن ہے کہ تغیر کی کوئی رائے علا ہوا البتہ اس کو جب کمی عملی جامہ پہنے کا موقد آیا ہے تو دہاں صحبت خدادی کی آگر ماکل ہو جاتی ہے اور رائے کی قلفی پر شغبہ کر دی ہے بیشر ایر مقبل دہ عمل از حم حاص ہو اور آگر وہ عمل ورجہ صحبیت نہیں رکھا ہے کیکہ از حم ترک اولی یا بیش ورجہ والوں کے لیے محسیت تھی بیش ورجہ والوں کے لیے محسیت تھی ہی جس کے والی کے لیے محسیت تھی ہی جس مسائز ہے تو وہاں عمل کے وقت جی بھی صحبت رکاوٹ نہیں ڈالق ہاں ہو کہ کہ تو جاتی ہو اور اللہ ہوتی مطاق کا وہیت ہو تا ہے۔ جسندن الاہواد سیات ہوسا کہ بیش مطاق ہوتی ہی جسندن الاہواد سیات ہوسا کہ بیش مطاق ہر کر قبی ای حمل کے وہ بیت تھی اس پر موافذ کا اوہیت ہوتا ہے۔ جسندن الاہواد سیات ہوسا کہ بعض مطاق پر مقربین کی گرفت ہو جاتی ہے۔ حسندن الاہواد سیات ہوسا کہ بعض مطاق پر مقربین کی گرفت ہو جاتی ہے۔ حسندن الاہواد سیات الدھتوبین۔ انہاء ماہتین پر کر قبی ای حمل کی ہیں۔

مورہ تحریم میں جو واقعہ چٹی آیا ہے کہ آ جناب علیہ اسلوۃ والسلام کے حم کھائی کہ اب سے حضرت زیشہ کے یہاں کا شد نہ پوں گا' یا اب ہے اپی مملوکہ حضرت ماریہ رمنی اللہ عشاکے ساتھ صبسترنہ ہوں گا' یہ دونوں چڑیں از حقم معصیت بی نہیں' دو مری ازواج کو خوش کرنے کی بنا پر یہ عمل کیا گیا تھا ہو کہ آپ جے اولوالعوم مقرب کے مقام عالی کے مناسب نہ تھا' اس لیے اس پر حماب کیا گیا

فلذنيه بات مسمت مين آآن عيس-

یہ بات دوسری ہے کہ بارگاہ خداوندی کمی اسر پر گرفت فرائے' اس کو خی ہے کہ مغائر اور خلاف اولی پر بھی گرفت کر پیٹے " یہ ضروری نہیں کہ معسیت ای پر گرفت کیا کرے الفظ انشاء اللہ نہ کئے پر گرفت کا ہو تا بھی ای قبیل ترک اول ہے 'خسوصا اس وقت جی جب کہ اس کے متعلق کوئی تھم نہیں آیا تھا۔

مردار انبیاء عیم السلام کاستعب اعلی اس کا منتنی ها که دو تمام اسردکو الله تعالی به منوش فرائے محر آب بھول مخت "ب" کے اس نسیان بر حماب آبیز محکمات" اور العصلی عن الوحی نیلوز "زیب و ارشاد عمل میں لائے مخے" "ج بالعقائی نہ تو صوادر نسیان محتاہ سے اور نہ تصدا" ترک انشاء اللہ معسیت ہے نہ کیرہ نہ مغیرہ۔

(17)

تبطی کا گل بینیا کمل اعطائے ہوت ہے حضرت موی علیہ السلام کو ہوت دین سے اجرت فرانے پر دائد میں خور پر عنایت فرمائی گئ اور یہ واقد قبلی کے حمل کا حضرت موی علیہ السلام کے مصرے دین جانے کا سیب ہے اجس کانقدم الخبر من الحس ہے ' مور و تقسی میں اعطائے تھم اور علم کا اس سے قبل ڈکر کرنا تحدم زمانی کا موجب نہیں ہے کھماؤ کو دارجاب المتفسیو۔

(18)

آگرچہ تعترت ہارون علیہ السلام و زیر اور طلقہ نتے اور ان کو نیوت بھی معترت موسی علیہ السلام کی وہا تھی۔ حضرت موسی علیہ السلام کی وہا تی ہے فی محرجب نیوت ویدی گئی تو حسب تاہدہ مسلمہ الششی افا شیت ثبت بلوازمہ تمام نیوت کے اوازم کا اتنام کرتا خروری ہے "باز کی کا حق ای ورجہ میں الوازم نیوت کا فیوت رکھا آگیا ہو " فیز بیٹ کا فیوت المحکمی احرام کیا "کیا ہو" جو کہ یا حادون مامنعک افا دایتھم مشلوا ان لانتبعن افعصیت اموی تک تی او مکی ہے احذواس"۔ اخذہ احمیقات اور "جو " بازی کی وضع کے مفی اور " جو " بازی کی طاح کی وضع کے مفی

یں لیا تحریف معنوی ہے بدائیں۔ (19)

کی عمل کے طاعت اور معصیت ہوئے کا بدارنیت ہی پر ہے' انسا الاحمالی بالغیات و تنما لکل امود (الحریث) نفس مرزح ہے' پنز مدیث ان الله الاینغفو الی مفلومکم میناتکم (لوکماقال) ایس وہ اعمال جو کہ الاینغفو الی صورت ملیت نہ ہول ہے' (جب کہ نبیت بین فیاد اور ناقرائل نہ ہو) آگرچہ صورت معسیت نہ ہول ہے' (جب کہ نبیت بین فیاد اور ناقرائل نہ ہو) آگرچہ صورت معسیت پر بھی موافزہ بھی ہو چائی بینیا بیا ہے۔ خان حسنات الابولو صیات المعقومین نزدیکال راجیش ہود جرائی بینیا معترت موسی علیہ السلام کی نبیت ان معاملت بین سیح تھی' جب خداوندی اور معترت موسی علیہ السلام کی نبیت ان معاملت بین سیح تھی' جب خداوندی اور خیرات کی اور کانات کا اور دوازہ کھانات کا اور کانات کا اور کانات کا اور کانات کا اور کانات ہوا و روازہ کھانا ہے۔

انبیاء بینم السلام کو سیار حق قرار دینا کور اس کو جزو ایمان سجھنا تھی نعی مرتکے چی وارد ہے کیا متلی تشنیہ ہے؟ اپنی جس المرح محد رسول اللہ نعی مرتک ہے کیا محد معیار کلق مجی کی نعی غیل دارد ہے کہ اس کو جزر ایمان بہایا جائے یا نسیع؟ یا کی نعی چی وارد ہے النبی معیاد لمقصق یا کمیں فرایا کمیا: الانبیاء معیاد للہجة:

آگر نص مرزع میں وارد تیں ہے' بلکہ حتل می اور ولا کل سرید اس کے باحث میں توکیا دسالت اور معیار حق میں نہت ساوات ہے' آگر یہ کما جا سنگہ کل نبی معیار للحق اور کل معیار للحق بنی اور اس طرح نیا کما جا سنگہ لاشی من الانبیاد الا وہو معیار للحق اور لاشش من معیار للحق الا وعو بنی یا ان وونوں میں نہت عوم و ضوص سطل ہے' یعنیٰ میں معیار للحق کما سلم ہے' محرکل معیار للحق نبی غیر لازم السلم ہے' کیوں نیس ہو سکا کہ کوئی معیار سی و اور وہ نی نہ ہو۔ (2i)

اگر معست معاصی اور غلطیوں سے تحفظ کی زمد دار ہے تو رہائے۔ غداویری کیوں ذمہ دار نہ ہوگی' اور تصوصا جب کہ اس کی خرعام الغیوب نے وی ہو جس کے سامنے ازل اور لیدکی تمام کا نکات عاضر ہیں کوئی چیزاس سے چسپ شیم سکتی۔۔۔۔ سابقین اولین کے متعلق آیات داروہ پر خور فرمائے کس طرح اللہ تعاتی نے این سے اپنی رضاکی تفریح فرمائی ہے۔

(22)

آگر عصب معاصی اور غفیوں سے تخط کی ذمہ وار ہو شکق ہے تو تادر مطلق علیم النیوب کا یہ ارشاد تعلی اپنی کفالت کا ولکٹ اللہ حبب البیکم الایسمان وزینہ خی فلوبکم وکرہ البیکم الکفو و الفسوق و العصبان لولنگ ہم الواشد ون خشلا من اللہ والایت کیں شیم ف دار ہو گا کیا اس فیریمی شک کرنا ورست ہو شکا ہے 'کیا اس میں آئی کرنا کفر نہیں ہے' تو یہ حفزات کیوں نہ معیار بی ہوں شمے۔

(23)

آگر عصمت (جس کا صریح اشاره کی تلفی نص پی خیر خواد اور ولالت ای ہے اخذ کیا ہے کائل احمادہ ہے قریم خداوندی حضول و خلود فی المبعنة کی جو نیخی اور تعلی ہے کیول خیس قابل اختاد ہے ؟ کیا اس بی فنک کرنا المبعنة کی جو نیخی اور تعلی ہے کیول خیس قابل اختاد ہے ؟ کیا اس بی فنک کرنا مرابعتی اور کیا اور کیا خلود فی البعنة کی عامی اور نافران کے لیے ہو سکتا ہے الانھار سابقین اولین صحابہ کے لیے فربایا جاتا ہے ' واحد لھے جنات تبدی تحقیقا الانھار خطور دیکر سحابہ رخوان الله علیم المعین کو بشارت و فول جنت اور خلود کی مطا اور دیگر سحابہ رخوان الله علیم المعین کو بشارت و فول جنت اور خلود کی مطا اور اگر عصمت مضوحہ انبیاء علیم المنام کے لیے موجب معیار تھانیت ہو سکتی ہے اور اگر کیا ہو مشارت فداوندی وربارہ محابہ کرام جس کی تعریف موجب معیار تھانیت ہو سکتی ہو گیاں نہ مسیار تھانیت ہو گئن میں فرائق ہو گیوں نہ مسیار تھانیت قرار دی جائے ' قال الله تعالیٰ عمد وصول الله والذین صحه دائی خوادہ تعالیٰ خالک مشاہ میں المناورات و مثلہم فی الانسیال الله والذین صحه دائی خوادہ تعالیٰ خالک مشاہم فی التورات و مثلہم فی الانسیال الله والذین صحه دائی خوادہ تعالیٰ دربارہ عانی دائلک مشاہ فی التورات و مثلہم فی الانسیال الله والذین صحه دائی خوادہ تعالیٰ دربارہ میں کیا ہے الله والذین حدید دربارہ عالیٰ دربارہ میان کرائے میں التورات و مثلہم فی الانسیال الله والذین صحه دائی خوادہ تعالیٰ دربارہ میان کرائے کیا گئول کی التورات و مثلہم فی الانسیال الله والذین صحه دائی خوادہ تعالیٰ دربارہ میان کرائے کیا گئول کیا گئول کیا گئول کرائے کیا گئول کرائے کیا گئول کرائے کیا گئول کیا گئول کیا گئول کرائے کیا گئول کرائے کیا گئول کرائے کیا گئول کرائے کیا گئول کیا گئول کیا گئول کرائے کیا گئول کیا گئول کرائے کیا گئول کرائے کیا گئول کیا گئول کرائے کیا گئول کیا گئول کیا گئول کیا گئول کرائے کیا گئول کیا گئول کیا گئول کرائے کیا گئول کیا گئول کرائے کیا گئول کرائے کیا گئول کرائے کیا گئول کیا گئول کیا گئول کرائے ک

#### (24)

آگر صحبت کی وجہ سے اصحاب صحبت مواصی سے محفوظ ہو گئے ہیں او خبر تعلق ، یوم الابطوع اللہ النہی والدین امنوا معہ نورهم یسمی بین اید یہم و بایسا نہم یقولوں رہنا المعملذا نورنا واغفرلنا۔ "کرن باعث تحفظ نمی ہو گئی منامہ یہ کہ متعرد آیات قرآ نیے تھیے سحاب کرام رضوان اللہ طیم المجمین کے لیے عدم صدور معاصی اور الن کے تحفظ عن المعامی کی واد کل تھیے ہیں " معیار من عوم مودر معاصی اور الن کے تحفظ عن المعامی کی واد کل تھیے ہیں " معیار من عوب کے لیکی اصل اصول ہے " یعنی ہے ملم یقنی کر وہ مختمی وقوع اور مدور معاصی ہے تحقیظ ہو " خواہ عصرت کی وجہ سے " یا جوت رضائے خداوندی کی وجہ سے " یا جوت رضائے خداوندی کی وجہ سے " یا جوت رضائے خداوندی کی وجہ سے " یا جوت اجتباد بیانکفل خداوندی مثل ہے ہو کہ محاب بالمحطفظة عن السباب السعالمی وغیرہ کی وجہ سے اس کے لیے عدم امکان متل منروری نمیں " فتط عدم امکان وقوی خواہ باندات ہو یا یا نفیر کال ہے جو کہ محاب منروری نمیں " فتط عدم امکان وقوی خواہ باندات ہو یا یا نفیر کال ہے جو کہ محاب

### (25)

رہا سے شید کہ انبیاء علیم السلام کی غلطیوں کا تدارک بالوی ہو سکتا ہے' غیر انبیا کی غلطیوں کا تدارک نہیں ہو سکتا' کیو فکہ وہی غیر انبیاء پر شیں آ سکتی' بالکل لالینی ہے۔

- (الف) جب که عملیت ریانی این رضا اور توجه کی تطعی فیر دے مجل علیہ تو دہ خلعی ہونے میں نہ دے گی ورنہ کذب فیر فلداوندی لازم جسے گا وہو محال۔
- (ب) ۔ اور اگر غلقی افرض محال ہوئی بھی تو اس کا نڈارک کرے گی جس کی وجہ ذمہ داری اپنے اوپر لے چکی ہے۔
- (5) کیول نہ تھ بٹ اور البام ہے اس کا ترارک ہو سکے گا؟ قال النبی میلی اللہ علیہ وسلم قد کان فی الاسم قبلکم محد ثون فان کان فیکم محد ثون فان کان فیکم محد ثون فان کان فیکم محد ثون فلی نسان عمر

### : اوكماقال:

- (و) کیال نہ رویائے مالح ہے اس کا قرراک کیا جا تک گا' قال النبی ملی الله علیه وسلم ن هنت النبوة و بقیت المبشرات قانو و ما المبشرات یا رسول الله قال. الرؤیا الصائحة براها الموس اونری له راوکماقال، و قال علیه انسلام الرؤیا الصائحة جزء من سنة واربعین حز دامن النبوة (اوکماقال،
- (a) کیال تہ بھیرت تواس موشین اس کا تدارک کر تھے گی۔ قل ہذہ مسیلی ادعوالی اللہ علی بصیرہ اناومن انبعش (سورہ ایوسٹ) وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقوا فواسة المومن فاته بنظو بنور الله (اللہ الحدیث)
- (و جب كه ارشاد سيد الانتجامع امتى على العثلالة اور قرآن قراءً ب : ومن يتبع غير سبيل العومنين نوله ما تولى الاية: توكيا به ارشاد باحث تحفظ ته موكا؟

# بإنجوال باب

## تبھرے موتی

**(i)** 

علوم دیفیہ سے نہ حرف عدم انتلاف ہے" بکہ نفرت پڑھٹی جاتی ہے" بم اسپنے خیالات اور وساوس اور شموات نفس نے بھی عمر عزیز منائع کر رہے ہیں اور بھیٹہ اسپنے "ب کو اور دوست احباب کو وحوک وسیتے ہیں" کہ ہم مخلصاتہ طریقہ ہے خدمات دیفیہ انجام دے رہے ہیں" نمرڈ را خور سے دیکھا جائے تو اظام کا پہ چانا ایسا تی ہے بھے مختاء کا پید۔

(2)

انبیاء عیم اصلوۃ والسلام کے علاوہ خواہ محابہ کرام ہوں یا اولیہ عظام یا الحمد حدیث و فقد و کلام کو کہا ہے الحمد حدیث و فقد و کلام کو کہا ہی معموم نہیں ہے اسب سے فلھیاں ہو سکتی ہیں حمر الن کے متعلق احتادیت کی شاہ تھی قربن و حدیث میں بکڑت موجود ہیں اور الن کے اتحال ناہے اور الن قدر است کے پاس موجود ہیں کہ قرون حالیہ کے پاس اس کا عشر عثیر بھی نہیں ہے ان پر سختید النی موجود ہیں کہ قرون حالہ کے پاس اس کا عشر عثیر بھی نہیں ہے ان پر سختید النی شخص ہی تعلق کے پاس نہ عظم ہے اس کے باس نہ عظم ہے اس کہ قربان دراز کریں۔ مواستے اپنی بدیختی کے اظہار کے اور کہا جہتیت رکھتے ہیں کہ قربان دراز کریں۔ مواستے اپنی بدیختی کے اظہار کے اور کہا جہتیت رکھتے ہیں۔

پیران خدا خواب که پرره کس دره میلاش اندر خدنت پاکان بره (3)

مودودی جماعت کے لنزیکر بین کی اشاعت کی جارہی ہے وہ ایسے مضایین سے لبرز ہیں ہوکہ طلال سے ہر این احمرای کے جمیفائے والے جیار "شختے تمونہ از

خردارے" چھ ہاتیں ڈیٹ کریا ہوں۔

متی 367 ترجمان 35/36 میں بعور قدرہ کلیہ تکھامیا ہے: اگر کمی فض کے احرام کے لیے یہ خروری ہے کہ اس پر کسی پہلو سے کوئی تخدید نہ کی جائے تو ہم اس کو احرام نہیں سمجھتے ' بلکہ بت پر ٹی سمجھتے میں اور اس بت پر ٹنی کا منانا منجملہ ان مقامد کے ایک اہم متصد ہے ہیں کو جماعت اسلامی اپنے چیش فظر دیکھتی

فور فرایج اس کے الفاظ جی وہ عموم ہے جو کہ انجاء اولیاء اسحاب الجائیں اسکا کے انجاء اولیاء اسحاب الجائیں اسکا کہ الفاظ جی وہ عموم ہے جو کہ انجاء اسکا ہے اسم سے معلوم ہو آئے کہ نہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم اور نہ معنزے موی وہمیں علیم السل م اور فاقلے راشدین وغیرہ جی سے کوئی بھی مستنی نمیں ہے اکمی کو بھی تنجیم ہے بالا تر کما بہ برحق اور شرک ہے اوجر وستور جماعت معلوم کانیہ جماعت اسلام لاہور می کا جس ہے۔

"رسول خدا کے سوائمی انسان کو معیار حق نہ بنائے " کسی کو جھید ہے۔ بالا تر نہ سمجھے کمی کی وہنی خلامی میں جھانہ ہو " الح

آپ ان دونول اعلائول اور اصولول پر خود کیجے 'کیا ان پیں احکام قرآ تے اور اصول اسلام اور مسلمات اٹل سنت و انجماعت سے بنورت نہیں ہے اور ان تئام مسلمائول کی بحفیرو 'مثلل نہیں ہے ہو آنام ایوشیفہ'' اہام ٹمائٹی' اہام مالک' اہام احر این مقبل رحم اللہ تمائی کی تقلید کرتے ہیں۔ قرآن اور مدیث محج محابہ'' کو معیار بخل بنا رہے ہیں اور یہ جماعت ان کے (احزام) و ایجاح کو بت پر بن بنائی۔ سیار سی

صحابہ کرام وحتی اللہ عنم العمین کے متعلق اللہ تعالی تو قرنا کا ہے: والسابقون الاولون من السهاجرین والانصار والذین انبعو هم بالمسان رحتی اللہ عنهم ورصوا عنه واحد لهم جنت تجری تحقیا الانهار خالدین فیها ابدا ذاتک الفوز العظیم(سورہ توہ)

الاور سبقت ترنے والے پہلے مماجرین اور انسار میں سے اور جنوں نے

لیکوکاری میں ان کی بیروی کی' اللہ ان ہے واضی اور وہ اللہ سے راضی' اور اللہ نے تیاد کر رکھ میں ان کے لیے باٹ کہ یعنی میں ان کے لیے شرین اس میں پیشہ بیشہ رمیں گے میں بری کامیابی ہے۔"

وو مرى خِلْد قربا يَا به: مجدد رسول الله والذين معه اشدام على الكفار وحماد بينهم تراهم ركعا سجد اليبتقون فضلا من الله و رضوانا سيما هم في وجوهم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوارة و مثلهم في الانجيل. (مورة ﴿ )

"محمد الله كا دسول ہے' اور ہو لوگ ''پ' كے ساتھ جيں خت جيں كافروں پر غرم دل جيں ''نهن جي تو ان كو ديكت ہے ركوخ كرنے والے بجدہ كرنے والے طلب كرتے ہيں الله كافعل اور خوصودى ان ك' نشانی ان كے چروں پر ہے مجدوں كے اثر سے ميں ان كى صفت ہے قريت ميں اور ان كى صفت ہے انجيل جيں۔ "

آيسري جُلد قرمات جِنءَ ولكن الله حبب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشد ون فضار من الله و تعمة (موره تجرات)

'''لیکن اللہ نے محبت ڈال دی تسارے دلوں بیں ایمان کی اور اس کو عیر ہ کر دیکھنایا تسارے دلول ہیں' اور تساری نظروں ہیں برا بنا دیا کقراور فیق' اور نافرمانی کو میں لوگ ہیں جو ٹیک جلس ہیں' اللہ کے فعنل اور احدان ہے''

ج تن جًا۔ قرآ یا ہے: کنتم خیر امة اخرجت للغاس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر و تومنون باللّه (الّخ)

تم بمتر ہو ان امتوں میں جو پردا ہو کمیں لوگوں کے ساپے تم حکم کرتے ہو نیک کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں ہے اور ایمان رکھتے ہو ایشر پر "

یا گریں کے قربا آ ہے: وکہ لیک جعلما کم اماۃ وسطا لٹکو فوا اشہداء علی الغاس ریکون الرسول علیکم شہیدا

"فور ای طرح ہم نے تم کو بنایا ہے امت معتدل" باکہ ہو تم کو او لوگوں پر "اور سینڈ رسول تم پر کواہ"

رسول الله ملى الله عليه وسلم (سيار حقائيت تلات بوس) قرماح اين:

ماأناعليه واصحابي-

"جس پر میں ہوں اور میرے محلبہ ہیں۔"

سمر بورجت ان کے حق ہونے کو لور ان کو میر از تقید کینے کو بت پر کی کمتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائے جن: علیکم بسننی و سفة المخلفاء الراشدين المهدينين عضوا عليها بالغواجة۔

اور یہ جماعت ان کی ڈبخی ظلی اور سیار من سیخت کو مثلالت اور پرسی قرار دیتی ہے۔ جناب رسول انڈ ملی انڈ طب وسلم فرائے بیں: علیکھ باللڈین من معدی ایس بیکو وعمو

اور جاعت اس سے منع کرتی ہے اور بت پرمتی کمتی ہے۔ جنب رسول اف صلی اللہ علیہ وسلم قرائے ہیں: احسمانی کالنجوم بابھم اقتدیتم اعتدیتم

اور یہ جماعت اس کو بت پر تی قرار دیتی ہے۔ بناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائے ہیں: وضیت لاحق، مارصی بھالیں ام عبد

اور به جماعت اس کو مثلات اور شرک قرار وی ہے۔ جنب رسولاند صلی انقد علیہ وسلم قرمات چین فوکنان مستخلفا احدا بخیر مشورة لاستخلف ابن ام عبد

اور یے جماعت ان کو معیار حق بنائے کا اٹکار کرتی ہے' اور شرک و انتخاذ اربیف من دون اللہ قرار دیتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرائے ہیں: لوکان الدین عندالشریا لذائدوجل من دیناء فارس، ا

اور یہ جماعت اس کے معداق ادر حفرات الم ابوطیفہ کو تیر تقالیٰ اور ان کے اتباع کو بت پر کی قرار دی ہے اور ایسے امور کو جماعت اسلامی کا نصب العین بتاتی ہے۔

موٹر) اگر میں تمام مثلات اس جماعت کی اور ان احادیث کو جو تمام محابہ کرام اور عاصن کے معیار میں ہوئے اور ان کی ذہتی تلای کے داجب ہوئے کی بین ذکر کروں و ایک طوش و طنیم کماپ ہو جائے۔ یہ چند باتیں ذکر کرکے امید وار ہوں کہ غور مجھے اور سجھ میں آئے تو جائد از جاند ان سے علیمہ ہو جائے۔

### (4)

استاد کا احزام اسی وفت تک ہے ایب تک وہ صراعا مستقیم پر ہے ' اور جب کہ اس نے محلہ کرام کا احزام اور انباع سلف کرام کو چھوڑ ویا اور تمام مسلمانوں کے اساتذہ کرام چھوڑ ویا ' اور باغیوں اور غیر مظلمان اور اہل خلال جی شامل ہو کیا تر اس کا کوئی احزام باتی حبیس دیا۔ شامل ہو کیا تر اس کا کوئی احزام باتی حبیس دیا۔

مرا پہلے یہ طال تما کہ.... ترکیہ اسائی مسلمانوں کی علی اور عملی' د تیاوی اور زبل کرور ہوں اور ان کے انتظارات کو رور کرنے اور مسلمانوں کو منظم كرنے تك فى محدود ب- اكرچه طريق تنظيم ميں اختلاف رائے ہوا اس ليے بي نے ان کے خلاف آواز انھانا' یا تحریر کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اگر یہ افراہ شاعت اور فائد جوعت کی طرف سے باسا او قات ناشائنہ کلمات تقریر اور تحریر میں معلوم اوے مرب سے چٹم ہوئی کرنا ہی الب معلوم بوا ، کر آن کہ میرے سائے ا طراف و جوانب بعدد یاکتان سے آنے والے مودودی صاحب کی تعانیف کے ا تقتامات كا وعرف مواب أورياني مرے كزر كيا ب أو ي ان ك ويمن اور تھے سے مندرجہ ویل تھے پر بھنے میں اپنے آپ کو مجوریا آ موں۔۔۔ تو یک اسلای خلاف سلف صافحین مثل معتبلهٔ خوارج ٔ روانض البهمیه وغیره قرق قدیمه اور حل فادياني، چكزالوي مشرق نجري، مددي، بهائي وغيره فرق جديده ايك نيا اسلام بنانا جائت ہے' اور ای کی طرف لوگوں کو مھنج رق ہے' ود ان اصول و عقائد و اعمال پر مشمل ہے جو کہ اہل سنت و انجماعت اور اسلاف کرام کے شلاف ہیں۔ (1) ود تنمير بالرائ كى تاكل ب برده پروفيسر بوكد محدان يورب دور ان ک نی روشن کا مال اور تموزی بت علی زبان سے واقف ہے اس کے خود کے بیر حق رکھتا ہے کہ اپنی رائے اور غالق سے تغییر کرے مسمانوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ قواہ اس کی تعبیر تنی مجی سلف صالحین اور اقوال محاب کرام کے

علائك سب سے پہلے كى تتر اسلام من بيدا بوا معزت على رضى اللہ عند

خلاف ہو۔

کی حکیم پر ان الحکیم الا فلہ کی تغیر بالرائے کر کے بارہ برار کی جماعت نے بغاوت کی اور علیحدہ ہو گئی اس کے متعلق معترت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مخلصه حن اومه بها للباطل حعرت على رضي الله عند في معرت ابن عباس رضي الله عنماكو معجمانے کے نیے جمیما اور فرمایا کہ قرآن او وجوہ ہے ان لوگوں کو سنت سے سمجمانا' پیٹنچہ این عمامی رمنی اللہ عنما نے سمجمایا جس پر آٹھ بڑار آوی ٹائب ہو مع اعرجار برارايي رائ اور صدر الغم رب اور تخيرو على الإزار عم رت رے کی قرقہ خوارج کے نام سے مصور د معرف موا اس سے بعد اس تغییر بالرائے کی دباہ 'اس قدر کھیل کہ نہ مرف سئلہ مخیم میں بکہ ونگر سیائی میں بھی ا بَيْ آراء كو عَمَل مِن لايا مُها مرتكب كبارٌ وفيره ديكر مسائل بين بهت زياده افراط و تفرید جاری بو أن اور ند صرف خوارع عی محمد اس کی محدودمت ری و بلک فتند بات مغزلہ" روائض جمیہ "کرامیہ جمہہ" مرنے وغیرہ اس تنبیر بالرائے کی دچہ ہے ظہور يزير بوئے' اہل سنت والجماعت بيشہ اوغ سنت اور اساف صافحين محابہ كرام'' اور افاضل کابعین کو پیٹوا اور رہیرہائے ہوئے اپنی سراء' اور نہائی کو اٹنی کے رنگ ہے رنگ کر فائز الرام ہوے اور ساتنا علیہ واصحابی کی شد عاصل کرتے رب ببیند کی واقعہ ازمد اخرہ میں بین آیا تجرب اتر سے اواجاع پکڑا او ہے) قادیانہ ' خاکسار ' بھائیہ وغیرہ نے بھی میں تنبیر بالرائے کی ادر اپنی عمل و نداق کو پیشوا طایا اور نصوص کو اس ملرح تکینی میا ترک کر دینا اعتبار کی ' جناب دسول الله صلی اللہ صیہ وسلم نے اس کی چٹی بندی کرتے ہوئے قربایا تھا: من خسر القرآن برایه فقد کلفر الوکسانتال، کیا تجب کی بات تھی ہے کہ وہ سحابہ کرام اور ان کے الاسد من کی مادری زبان مرفی ہی اور جنوب نے وی خداوندی کا سٹاہرہ کیا تھا" بناب رموں اللہ منٹی اللہ علیہ وسلم کے وجود پادیجود آور آپ کے اٹلال و سفن کو و مجمعے والے بقے اور البعین جو مشامرین وی کے شاکرو وشید تھے۔ ان کی تمبیریں تو بالائے طارق رکھدی جائی اور ان کو مردود اور غاط قرار ویدیا جائے اور ان کے عقابلہ میں تیرہ سو برس کے بعد کے بیدا ہوئے واسے مجمی اشخاص جن کو زبان عربی اور اس کے ادب مور اصول وین وغیرہ جن کوئی ممارت مامد بلکہ باقعہ بھی تد ہو

حرف كيمرج " يا أنحسفورة يا كمي يوفدوش يا كانج كي ومريون اور معمولي عربيت الى ينا یہ ان کی تکمیروں کو معتد منیہ قرار وے دیا جائے جن ادموں کی حمرس زبان حربی اور علم مینیه پرستے پرحائے گزر ممتی بی ان کی تغییر کو نسط اور کاریک خیاب قرار دیا چاہے اور پروفیسران علوم ماحدہ ہورب کی ستم ظریمفیرن کو مراد خداوندی اور متعود واللي بنايا جائے كياكوئي عقيد اور كوئي قوم اس بات كوردار معتى ہے كد ممي فری کافج کے مند یافتہ کو الجیئرتک کالج کے فارغ التمبیل کو اگر ید الناک ڈ کریال ستنى ى اورى كول نه بول ميزيكل دسيارمت ين كام كرف اور بارول ك معالد کو عمل میں لائے ک اجازت وی جائے گی؟ جب کہ ووسمی میڈیکل کالج کی طبی مند مجی نمیں رکھتا ہے ہر مخص جانتا اور سمحتا ہے کہ ابیا اربا اسانوں کو برباد کرتے کے مترادف ب ادرید بعائے فق کے معزد اور بجائے تقیرے تخریب کا باعث ہوگا۔ یمی حال ایسے مغمرین کی تغییر ہارائے کا ہے ای وہ سلف صالحین کی تغییر اور اصول دينيه كے خلاف يوائد برايت طلالت اور كرائى كى چيش خرم بوكى . (2) وه (٤ عت) يغير أملام حفزت ختم التين ملي الله عليه ومعم كو اپنے قیامات اور الگوں پر چلانے والا اٹلاتی برکی کاریخی واقعات کے ذریعہ سے ا مادیت مجی اور حت کو روی کی ٹوکرک کی نذر کرتی ہے ' حالا تکد آیات قرآ سے اور اماریت محجو پیغیرول کی جملہ حبلیفات کو دمی خدادندی قرار دیتی ہیں' وظادی مشوروں' اور جزیمات ہمیہ' اور روزمرہ کی منزوریات زندگی پر اخبار باستے تیویہ' اور احکامات مووید جینیا کو تایس کرنا سراسر سمیس اور مخالف نصوص تحلیمہ ہے

ابتدارع فی الدین کی کمل ہو کی تجویز ہے۔

(ف) وہ محابہ کرام رضوان اللہ میسم کو عقیم ایا سمجے فیر حقیقی الرادروایات
کی بنا پر مثل رواض فیر قائل و قوق اور بدف ماست بنائی ہے اسلام کا مدر ہے اگر معاذ اللہ ب
امتاد اور نقامت پر بیجے آنے والوں کے سلے اسلام کا مدر ہے اگر معاذ اللہ ب
اولین اسا تذہ اسلام فیر قائل احماد ہو گئے تو تمام عمارت دین ولکل ڈھ جائے گی ا
تر آن جید اور احادیث محمد سنے جگہ جگہ پر ان کی قصدیل کی ہے اپ شار احادیث

جہم اضافوں سے افغل اور اعلیٰ قرار وہی ہیں' اس وروازہ کے کھلنے ہے تمام دینی اصول اور قروع میں میت موجاتے ہیں۔

(4) وہ محابہ کرام کی شعدہ روا بنوں کو خواہ وہ کئی ہی سمجے کیوں نہ ہوں ان کی خوش اختکادی پر جی بناتی ہوئی وا تعیت سے دور کر وجی ہے، حالا نکہ اس دروازہ کے کھلنے ہے تمام مجرات اور اعلیٰ ترین اخلاق وافعال نبوید کی محارت بالکل کو کھی ہو جاتی ہے اور خاصدہ کو اس ہے بواکاری ہتھیار ہاتھ آتا ہے۔

(5) وہ اعادیت محجو کے راویوں اور اگر۔ حدیث کو بجرون اور فیر لگتہ بہاتی ہوئی اقوال شیند یا فیر ظاہر الراء اقوال محجو یا ان جیسے خود فرض الل ہوا وشعوں کے اقوال کو بیش کرتی ہے مشاہیر عالم آگر فتات کو فیر قابل اقتبار قرار وہی ہے ' عالا تکہ اس سے تمام زفار احادیث بالکل فنا ہو جائے ہیں' المعن المفو هذہ الاحدة ولمها کا حال بیش آ جا تا ہے۔

(6) وہ تغلید عمضی کو نمایت کمرائی اور طلالت قرار وہا ہے ' ملائکہ یہ اسر آبات قرآر وہا ہے ' ملائکہ یہ اسر آبات قرآن یہ فاسئلواعد الذکو۔۔۔۔ وائنج سبیل من انتاب الد۔۔۔ و من یتبع غیر سبیل السومنین: الایت کی بنا ہی ٹی زمانہ (بب کہ اہل علم و جامعین شروط اینٹلو معدوم جی جیس جیس اسلاوں پر جمعی معدی کے بعد ہے آج کہ احوال اور و آتائج بنا رہے جیس) نمام مسلماوں پر تحلید واجب ہے' اور آبارک تعلید نمایت تعلم اور تمرائی شل جیلا ہے۔ اس لیے الی آزادی کا دروازہ کمانا ہے جو کہ دین اور قراب ہے جی بیگانہ بنا دیتا ہے' اور قبل جیس ہے جی

ر) وہ آئر اربد امام ابو منیق امام بالک امام شافتی اور امام اس ر مم اخذ تعالیٰ کی تھید کو گرای اور حرام خلاتی ہے اسال کلہ یہ آئر کرام اپنے اپنے زمانہ بیس آفاب نے براہت و تقوی وعلوم و منید اور فقد کے نمایت روش چراخ اور انابت الی انڈ کے در عمال ستارے ہیں ان کی تھید عمض پر چوتنی صدی کے جید قرام است صدر کا اجتماع ہے۔

(8) وہ چرپروفیسراور عالی کی رائے کو "زاری وقی ہے کہ وہ اپنے قدال اور اپنی رائے کو محل میں لائے اور سلمانول کو اس بے سلف

صالحین کے غالق اور رائے کو کٹنا بی خلاف کے ہیا نہ ہو' مثلانکہ متحرین تغییر بھی اس کے خالف ہیں' ان کو بھی تجرید کے بعد اس کی معزوں کا قری احمال مواہد۔ مولانا محد حبین صاحب مرحوم بنالوی جو که غیر مقلدول کے نمایت جوشیا المام تے ' اور عدم تعلید کے زور وار عای اور ابتدوستان میں اس کے پھیلانے واليه يتم البيخ رساله الثاعث الهته جلد دوم عن 51 52 و من 53 بين لكهة بين -" ملتی برس کے تجرب سے ہم کو یہ بات معلوم بوئی ہے کہ جو لوگ ب مملی کے ساتھ مجتند مطلق اور تھاید مطلق کے قارک بن جاتے ہیں وہ آخر اسلام کو ملام كريطية ين ان على س بعض عيمانى موجات بي اور بعض لازب بوكى وین و غرمب کے پاید نیس رہے ' اور احکام شریعت سے فیق و تروج تو آزاوی کا اولًا نتب ب ان فاحول عن بعض وتعمل كلا جد ، جاحت ماز روده جوز بطيخ یں مود و شراب سے پر بیز نہیں کرتے اور بعض جو تمی مصلحت وزادی سے فیق ظاہری سے بچے ہیں وہ آئی مخل یں مرکزے رہے ہیں ' باباز طور پر مور توں کو فلاح میں پینسا لیتے ہیں ' اجاز جلوں سے لوگوں کے بال خدا کے مال و حقوق کو وبار رکھنے یں اعفرد ارتداد و نسق کے اسباب دنیا میں اور یعی بھوت موجود ہیں محروید اردال ك ب وين بو جائے كے ليے ب ملى ك ساتھ ترك تعليد يوا بعارى سبب ب ارتخ (مخضران)

جس بے علی کو مولانا میر حسین صاحب بنالوی فدکور نے ذکر قربایا ہے' وہ تو اس زمانہ جس سے علی کو مولانا میر حسین صاحب بنالوی فدکور نے ذکر قربایا ہے' وہ اکٹرین تعلیم یافتہ حضرات جس سے حضرات تو علوم اسلامیہ اور فنون عرب اور اوب حملی سے حضرات اور فنون عرب قدرت شد مرفی ہے اس طرح عوام مسلیس اور آگر کسی جس قدرت شد بد موہود بھی ہے تو وہ بشزانہ عدم ہے' حموا" ہے حضرات اردو' فاری' یا انگریزی بد موہود بھی ہے تو وہ بشزانہ عدم ہے' حموا" ہے حضرات اردو' فاری' یا انگریزی ترجوں سے کام لیے ہوئے بائے بین' ان جس سے ہو لوگ کسی یو تو رش جی ترجوں سے کام لیے ہوئے بائے بین' اور فاشل بھی بین' وہ حملی ورس گاہوں کے خاصل کے سامنے بشزار طبق کتب ہیں' ند مجع مبارت عملی قواعد کے مطابق براہ کے ہیں' اور انگر کیا ہوں کیا ہوں کے ہیں' اور انگر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی اور انگر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے ہیں' اور انگر کیا ہوں کی کا ہوں کیا ہوں کیا

بعض چیدہ اعلام میں الی قابلیت ہی پائی جاتی ہے تو وہ ان ویکر طوم سے بیٹیا ہے ہمرہ ہوتے ہیں ' جن پر اجتماد تی الدین کے علاوہ اوب عربی کا عدار ہے ' چنانچہ مشاہرہ اور تجربہ ہے ایک صورت میں ان پروفیسوں کو اجتماد اور ترک تعلید کرنا اور اس کی اجازے دینا مراسر دین اور شریعت کی جرکھونا تور مثلات اور کمرای کو پھیلانا ہے ہم لے خود اس زمانہ کے جمعتدین مطلق کو آزماکرد یکھا ہے۔

(9) وہ جماعت ' طرق تسوف اور سلوک اور اس کے ایمال کو جاہیت اور الحال و زند قد قرار دین ہے ' اس کو بدھ اور اور ہوگ بتاتی ہے ' سال کا سکی طرق اور اعمال ہیں کہ فی الحال ہیں کہ فی الحال ہیں کہ فی الحال ہیں کہ فی الحال ہیں کہ کی الحروب کی الحصل اور اعمال ہیں کہ کی اور احمال کے اسمور ہدک تحصیل اور مودیت کالمہ کا استعمال ہیں ان کے اس طرح فیر ممکن ہے ' ہیں کہ فی زیرا ناز کی میں اور اور ہی تحصیل اور معال کرتا ہیں کہ اور مول ہیں کہ قرآن و مدیث کا فی زائل کھتا اور اوریت عمل کا حاصل کرتا ہیں مرف و محمد کہ قرآن و مدیث کا فی زائل کھتا اور اوریت عمل کا حاصل کرتا ہیں مرف و معانی میں ان خروں کی حاصی تر جی ' محمد آج ہم کو بغیران کے کوئی کا میاب حاصل معانی میں ان خروں کو حاصل کرتا ہیال موب اور عمال کرتا ہی اس مور کے باشدے ہی جی اجران کی اس کرتا ہیں کہ و بیش کا فرق دو مری بات ہے ' انسان اور مہدے کا ان کو بھی بنا دیا ہے ' زمانے کہ اور قون اول میں اصان اور مہدے کا ان کو بھی بنا دیا ہے ' زمانے تو اور قون اول میں اصان اور مہدے کا ان کو بھی بنا دیا ہے ' زمانے قدے اور اوران کی مناج نہ تھی ' مرآ تی بغیر ان کے ان مامور برا کمالات کا حاصل کرتا حال اور اعمال کرتا حال کرتا مامل کرتا حال کرتا حال کی بنا ہے اس کرتا ہو اور اعمال کرتا حال کی بنا ہے اس کرتا ہو کہ اور اعمال کرتا حال کی بنا ہے اس کرتا ہو کہ اور اعمال کرتا حال کی بنا ہے اس کرتا ہو کہ اور اعمال کرتا حال کرتا ہو کہ کہ اور اعمال کرتا حال کی بنا ہے اس کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کہ کرتا ہو کہ کہ کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کہ کرتا ہو کہ کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا

(10) وو سلف صالحین اور اولیاد الله ساجعین کی شان میں نمایت زیادہ زبان درازی سرتی ہوئی سخت محتاخاند لفظ استعال کرتی ہے اور ان کو حوام الناس میں نمایت ذلیل و خوار کرتی ہے مطال تک بناپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم لے ارشاد قرایا ہے: من المتصال لیائل اذا فتہ بالسعوب

اور روسری جگہ ارشاد لرفاع ہے: اذکرواحوتا کے بخیرہ اور تیسری جگہ قرابا ہے لعن اخر عذہ الامة اولها جس سے تحذیر مقدود ہے۔ (11) وہ حضرت مجدد الف عانی محضرت علی مریدی قدس الله مرہ المعود حضرت شاہ والی الله مرہ المعود حضرت شاہ والی الله دولی تدس الله مرہ العود اور ان کے اجام و احفاد اور ویکر آئمہ بدی حضرت معین الدین چتی محضرت محف میدالقادر جیلائی اور حضرت محف شاب الدین سرو ددی قدس الله امرار ہم آئر طریقت کو مسلمانوں بی افون و مشال و محرای کے انجاشن وینے والے احفاض بناتی ہے مالانک ہے والی اور ان اسلاف کرام ہیں جنول نے تمام دیائے اسلام بین دین اور سنت کو زیمو کیا اور ان کے فوض و برکات سے الکوں اور حقیق کے فوض و برکات سے الکوں اور کو ڈول انسانوں کو وصول الی الله اور حقیق تمون کی تعین ماصل ہوئی' ان کے ماثر اور برکات سے تواری کے متحات بحرے ہوئے ہیں۔

(12) وہ ذکورہ بالا مشائح طریقت و عم اللہ تفائی کو ہوگ اور بدھ ازم اور ملائت ملائت کے چہلانے والی بتائی ہوئی ان کی تذلیل کرتی ہے، حالانکہ احمال طریقت خوار تعفیدہ کے ہول ۔ یا چشتیہ تادریہ اسرورویہ و قیرہ کے ہوگ اور بدھ حرازم کے کوسوں دور ہیں۔ طریقت کی تعلیم سراسم کتاب اللہ اور سنت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ماخوذ ہے اور توجہ و رسائت کی تعلیم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الحال و اقوال ہے ہمری ہوئی ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الحال و اقوال ہے ہمری ہوئی ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرم بینوم مینے کی سخت تاہد ہے " جس پر حضرے مجدد علیہ افرون اللہ علی رحضرے شاہ والی اللہ کے مکاتیب شام عدل ہیں و کیمو تسانیف الم ریانی و تصانیف حضرے شاہ والی اللہ رحمتہ اللہ علیہ اور مورد اللہ النہ و تعرف سے ۔

(13) وہ علاء ظاہر اور کا نظین علوم شرعیہ کی شان میں ممتافی کے الفاظ استعال کرتی ہوئی ہوام کو ان ب معلی ہیں الفاظ استعال کرتی ہوئی ہوام کو ان سے معلم کرتی ہے ان کی تذکیل اور توہین عمل میں لائی ہے اور ان کو غیر قائل احتاد فعرائی ہے اور سلمانوں کو سے اسلام اور اس کے لیڈر کی تقلید اور آبداری کی طرف لیجائی ہے اطلاکہ اس پر آشوب پر پر لئن ناان میں بدب کہ فتی و لجور اور الحاد و مخرجوا پر سی اور خواہشات تفسائی کا جاروں طرف دور دور و در اسے میں اور شریعت کوگ دور ہوئے جا رہے ہیں اور شریعت کو لیس بہت ڈالے جا رہے ہیں مزودی تھاکہ محافظین شرع اور مبلئین دین و

ہانت کا وقار موام بی قائم کیا ہاتا اور احیاء دین اور النباع شریعت کی صورتی پیدا کی جاتیں ' موام کے افہان بی اس کے بریکس توہین اور تذکیل کو جانا دین کو مثانے کے متراوف ہے۔ کی طریقہ تمام مبتدء نے بھٹ سے جاری کر رکھا ہے ہی طریقہ تجربوں' تاویا نوں اور فائساروں وقیرہ نے اعتیار کیا' بلکہ مثرتی کا رمالہ ماہواری العمولوی کا ایمان " قو اس یاب بی خوب کھیل کھیا۔ اور ہر مبتدء اور شال اپنے میوب کو چھیانے اور اپن مثالت و گرائی کو پھیلانے کے لیے ہی طریقہ کل بی لا آ رہتا ہے۔

(14) وہ احادث محید کو صرف اپنی مشکل اور خاتی ہے ہجروح قرار دسے کروح قرار دسے کر عام مسلمانوں کو ان سے مخرف کرتی ہے عمالانکہ سلف صافحین اسحابہ کرام اللہ اللہ مسلمانوں کو ان سے مغرف کرتی ہے اور اللہ اور جو شہمات اس پر وارو کے جا سکتے ہیں ان کے دفید کی صور تیں بتائی ہیں اپنی عقول اور اسپنا خاتی کو ہم کشنا ہی اعلیٰ درجہ حطاکریں اسمروہ ناقص اور نامیات ہیں اپنی مشکل اور مجد کو سب سے اعلیٰ شمارت دیتے ہیں احتی سے اعمل محص ہی اپنی مشکل اور سمجد کو سب سے اعلیٰ شمارت دیتے ہیں احتی سے اعمل محلوں کرتے۔

محراز بیدا نیش منتق متعوم محرده بخود د گمان ند برد 👺 کس کر تا واغم

(5) وہ مثل خوارج ان الحکم الله اور حن المبحكم بسا انزل الله كا ليمل (5) كر مستمالوں كو كافر قرار وہل ہے ' حالا كند ہے اس كى علا تاويلات ' اور ہے روا توزيسات كا ثرہ اور بخلصة حق اورد بھا الباطل كا تتجہ ہے ' يوسلف صالحين كى آراء اور اعمال ہے بناوت ' اور انحراف ہے۔

(16) وہ چکڑا لوی کی طرح زخیرہ احادیث وین متین کو (میڑ انڈ) ناگائی احتبار قرار دیکے سب 'اگرچہ وہ اخبار آعاد ہی کیوں نہ ہوں' حالانکہ ابتداء اسخام سے ہے کر ''ج تنگ ان کو اصول دین قرار دیا گیا ہے' اور نسبت روایات آر سجہ ان کو زیادہ قائل اعمار سمجھا کیا ہے۔

(17) وو مثل فرقد الاوائيد اين كالدامقم اور اليمركو ايدا عكاريتاتي بي ك

اب نداق سے جس مدیث کو جاہے قتل احماد قرار دے اور جس کو جاہے روی کی توکری میں پھینک وے عالا تک الی مطلق العمانی رائے اور تنکم میں تہ کمی میں پہنے قردن مصور کیا بالخیرمیں مانی منی اور نہ اس زمانہ کنٹہ و فساد میں مانی جاسکتی ہے۔ انابت کابلہ اور علم کائل بختا ہو رہے ہیں' بلکہ حسب ارشاد حضرت میداند این مسعود رضى الثر عزر من كلن منكم مستغا فليستن بمن قدمات فان المحي لايومن علبه الغثنة

ایها امر موجود دور کے افغاص میں انتائی مناولت اور تمرای کا پیش خیمہ

(18)

وه زخائزفتد کو هله اور زخیرهٔ مثلالت بتا تی بنوکی ترمیم اور اصغاخ اور مذف کا تھم دی ہے اور مسلمانوں کے آج تک تیرہ سو برس کے عملدر آمد کو جانیت ادر مرای بناتی ب ادر سب مزشته منفانون کو غیر تای کمتی ب اطلاکه یہ ایسا فتنہ ہے جس پر جس قدر بھی افسوس اور رزمج کیا جائے کم ہے۔

(19) وہ مثل معتزلہ ہور وافغی و غیرہ اپنے سائن بورڈ وغیرہ پر "حقیق توحید كا وفتر" جماعت موحدين "" "حقيق كاين اسادم " أور اس ك مراوف الفاظ ككستى ے ' جس طرح معتزلہ اپنے آپ کو امحاب العدل اور امحاب التوحید کہتے اور لکھتے تھے۔ شید اپنے آپ کو او محین الل بیت" لکھتے ہیں جس کے معن یہ سمجے مکھ کہ ہم ہے علیرہ ہونے والے افراد اور فرقے امحاب عدل شیں نہ امحاب توحید ہیں اورنہ اہل بیت سے محبت رکھے والے ہیں' اس حتم کے سائن بورڈوں سے عوام مسلمین میں زمانمائے مخزشتہ میں جو زہر پھیلا وہ ان آباریخی واقعات سے کاہر ہے جو کہ ازمنہ سابقہ میں معتزلہ خوراج ' روامغل وغیرہ اور المی سنت کے آگیں میں ڈیٹ ا بے اور ازمنہ اخیرہ میں بھی اس فتم کی حرکتوں سے فیر مقلد اور مقلدول! قر بختیوں تیجے یوں۔۔۔ قاویا نیوی مخاکسار ہوں عمل خلبور یذ ہر ہوئے ہرا یک اسپٹر اس متم ك مائن يودوون سے دو مرے فرقوں ير اس متم كا علم كرنا ہے ك وو اس کال سے محروم اور خالی ہیں مغیر مقلد ایتے ہب کو بہلی مدیث و التوحید کے خوشما

سین ہورؤ سے مزین کرکے آواز باتد کرتا ہے کہ امتاف مد تک نبوی سے تحروم اور قومید سے خالی ایں' وغیرہ دفیرہ آپ کی جماعت اسلامی کے سین ہورؤ سے بھی بک چ کا قفا ہے کہ جو لوگ اسلامی جماعت کے ممبر شیس میں وہ حقیق موحد نمیس میں وہ اسلامیت کاملہ نہیں رکھے' اس سے عوام کو جس لار احتثار' اور اختراق میں جھا کیا جاتا ہے' وہ ایک کملی ہوئی حقیقت ہے جس کا اولی اڑ یہ ہوگاکر اسلامی جماعت میں نہ وائیل ہونے والے مشرک اور کافر فیر ناتی جس' برایک من انی باقز رپر ہٹ کرے گا اور ۔۔۔۔ امت مسلمہ کو اختائی مشکلات میں جھا کرے گا۔

(6)

ودر ماخرے ہم سلمانان اوڑی یو ٹین کی مشکلات ہو کہ آگریت کی طرف

سلمانوں کو گرے ہو ہوئے ہیں مسلمانی فرقہ وارانہ والبیت اور الیں ایس کی اسلام و عنی آریے ساجوں کی جارحانہ نہ ہی بایسی اور سرقہ بنانے کی جان و و کوششیں اور سنمانوں کی ہر حم کی بادی اور روسنی کروری اور ان کے سنترہ مالت ان می احساس کمتری کا روز افروں مرش طرف کروری اور ان کے سنترہ زند تن سموم آند حیاں کالیوں کی تعلیم انفوس افرانی کا ونیادی اور مادی ترقی کی طرف میں افران مقبول کا وغیرہ و کی اور مادی ترقی کی طرف میں اور مادی ترقی کی طرف میں اور مادی ترقی کی سلمانوں کے شہرازہ کو زیادہ سے زیادہ سنبوط بنا دیا جائے اور مکیانہ اور مافقانہ سنٹیم عمل میں لاکر ان کے خوف و ہراس بدھی جائے ہیں کو دور کیا جاتی انہیں ہم و کی ہوئی ہوائی ہوا نہا ہوں کہ آب کی ترکیک (اسنامی) اس کے برخلاف دی اور دیاوی بربادی کی ویکن ہوا نہا ہوں کہ اسلمانوں کو اس محموم کر دینے کا سامن سیا کیا جارہ ہوائی اور مودود وی سامنہ کے لؤیکر کے نہ دیکھنے کا مشورہ دوں۔

آپ حفزات کا یہ ارشاد کہ ہم کو آمودی میانب کے اعتقاد اور معنی خیالات سے مروکار نہیں ہے ہم اس کا بار بار اعلان کر پچے ہیں ایسا ی ہے جے کہ مشرقی صاحب نے لوگوں کے امتراضات کو تخریک فائساران میں رکاوے و کیم کر اعلان کیا کہ ہم فو مسلمانوں میں جنگی اور حربی تعلیم اور امیرت پیدا کرہا اور اس کو مجیلانا چاہیے ہیں ایمادے عقائد اور حاری تصانیف سے مسلمانوں کو کوئی سردکار شیں مجر کیا ایسا ہوا؟ اور جماعت فاکساران کیا اپنے لیڈر کے عفائد و آخلاق اور اس کی تصانیف کی محد کیوں سے محفوظ ہیں خود مودودی صانب ہی کی زیان سے من لیجے کی تصانیف کی مجرح و میں 9 و 10 بابت صد صفرہ ربیج الاول مبنوان "فاکسار تحریک اور علامہ مشرق"

محترنا! بہب کوئی تحریک کسی مجنس کی طرف منسوب ہوگی تو وہ تبلہ توجہ ہو کا اور اس محض کے عفائد اور اطلاق کا اثر ممبروں پر تطبی طور پر ضرور پڑے گا خصوصہ جب کہ سودووی صنجب کا کنزیجر زور وار طریقے پر شاکع کیا جا رہا ہے اور ممبرول اور فیر ممبروں کو اش کے مطالعہ کی ترفیب دی جا رہی ہے اس صورت میں وہ زیریا؛ مواد بو ضاعت، چالاک ہے تحریوں میں دکھا کیا ہے اپنے اثر سے خالی شیں دو شکا۔

(7)

مورووی جادب اپنی جماعت کا دستور لکو رہے ہیں عرصہ سے سے وستور شائع ہو رہا ہے اور الفاظ اس وخادت کے ساتھ سلب کلی کے طور پر ہراتسان سے معیارے میں اور تغلید سے بالاتری اور ذبتی غلای ہیں ابتلاء کی تبلغ کر رہے ہیں۔ اس حموم اور استفراق کو کمال لے جائیں گئے؟ بحث الفاظ پر ہے او تالات قیر مفود دی صاحب کی تسانف اور این کے خواص کی آلیفات کا استعما فرمائیں گئے تو تہ مرف عام کی تعلیم درسل بلکہ اولوالوم مرسولوں کے لیے بھی ان کے بیاہ تام سے بناہ اور اس کی تناہ میں اور اس بیاہ اور اس کے دیاہ اور اس کے تاہ اور اس کے بیاہ تام سے بناہ اور اس کی تناہ سے بناہ اور اس کی تناہ میں سے بناہ اور اس کی سے بناہ استعمال کی سے بناہ اس کی سے بناہ اس کی سے بناہ اور اس کی سے بناہ استعمال کی سے بناہ کا استعمال کی سے بناہ کی سے بنام کی سے بناہ کی سے بنا کی سے بنا کی سے بناہ کی سے بنا کی سے بنا کی سے بنا کی سے

(8)

جس جگہ محاید کرام (رخوان اللہ علیم العمین) سے نہ مرف بدتائی پسیانی باتی ہو گئی اللہ وخلیفت بالا فصل باآواز بلند الزائن بی کما جاتا ہو تاز المام بالاول المحل خاصد اور خصوصی سابید بیں ان کی طرف خاط اور جمور نے ایات امیز واقعات سنوب کے جاتے ہوں اور جوام کے شہال

کے سننے اور شریک ہوئے سے علقی میں پڑاہ ممکن ہو تو سینوں کی اصلاح اور تحفظ عقائد کے لیے ایک مجانس کا مستد کرنا جن میں محابہ کرام کے سمج واقعات ذکر کئے جاتے ہوں' اور ان کی نگام اور صفت کی جاتی ہو واجب ہے

**(9**)

مسلمہ احول ہے کہ ہر قوم ایخ مقتدایان دین اور اکابر لمت کے کارنام ں' ان کی تعلیمات اور ان کے واقعات زندگی ہے متاثر ہوتی ہے' مسلمانوں ے لیے رسول مقبول منگی افلہ علیہ وملم سے بعد حعرات محابہ کرام رمنی اللہ عنم بالخموص حغرات خلفائے راشدین کے کاربائے ان کی تعلیمات ان کے حالات آ زندگی مرچشمہ جایت ہیں' اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے' بلکہ تمام انسانی منطابکے ﴿ لیے النا کے کارنامول بھی کھلی ہوئی اور صاف متھری روشنی موجود ہے اور بکا ہوجہ ہے کہ 17 بولائی 1937ء کے اخبار ہر کئن میں گاند می --- نے کا گھر کی وزراہ کو زور وار الفاظ میں برایت کی منمی کہ وہ اپنا طرز عمل حضرات سیمین معرت ابو بڑا اور عمرٌ جیرۂ بنائمی میورپین مورخین اس کی خصوصی طور پر بدایت کرتے ہیں' اور ای بنا بر میرت فاروتی رمنی اللہ عنہ کو فرانس کی میندرسٹیول وغیرہ جس واعل نساب کرویامیا ہے انمایت ضروری ہے کہ مسلمانوں کا بحد بجہ ان کے کارناموں ا اور اخلاق و احمال سے واقف ہوا اور چونک مسلمانوں کا فریشہ ہے کہ ونہا میں اسلام کی اشاعت کریں اس لیے ان پر اور بھی فازم ہے کہ ساری لوج انبانی کو ان بانوں ے واقف کریں اور ہر بہتی میں عام جلسوں اور جلوسوں وغیرہ ہے مسلمانوں اور خیر سلموں کو بتاکمیں کہ ان کے بزرگول نے دنیا میں کیا کارناہے بطور یاہ گار چعوڑے ہیں' جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ دسلم کی تعلیم و تربیت ہے تھی ملرح مثاثر بوسے اور اہل عالم کو زہب ' اخلاق' ٹرن ' معاشرت' اقتصادیات سیاسیات د فیرو تمام شبهائے زندگی اور آخرے کے کیے کیے مدہ اسیال مکھاہے۔

(10)

ہندوستان کے کرو ڈول مسلمان اور فیر مسلم جائل محق ہیں انہ کتابیں پاند سکتے ہیں نہ اخبارات ان بے پانے لوگول کو مقدس ہستیوں کی پاکیزہ زندگی کے پاکیزہ حالات ان کے خیالات استم بالثان کارناموں سے روشناس کرائے کا موائے اس کے اور کیا زریعہ ہے کہ بازار عام جلسوں اور جلوسوں بیں ان کا ذکر قبر کیا جائے اور کیا ذریعہ ہے کہ بازار عام جلسوں اور جلوسوں بین آن کا ذکر قبر کیا جائے اور کا مان کے جائوں اور اس جان کہ فلط فہیاں قصدا کی جلسوں اور جان کی مقصد میرے کے جلسوں اور جلوسوں کا ہے بندوستان چیے جلوسوں کا ہے بندوستان چیے کی خبر آنونی اور اجماعی اور اخلاقی جرم ہے اور عدح محابہ آخل آنی آئی اور اجماعی فریشہ ہے۔

### (11)

کھنٹو کی اندھر محری میں تقریا '' نمیں بنیں برس سے یہ ہم ناقذ ہے کہ افکا سنت و بعامت کو جن کی تعداد شرعی ای بڑار سے زیادہ ہے اور این کے خلاف شیعوں کی آبادی مرقب افعارہ بڑار ہے'' اینے پیٹیوایان غرب محابہ کرام' خلاف شیعوں کی آبادی مرقب افعارہ بڑار ہے'' اینے پیٹیوایان غرب محابہ کرام' خلفائے داشدین رضی اللہ عنم کی عرح دشاہ کی اجازے شیس ہے' بار بار اس بے تھے و بعد اور جرمانہ و تکلیف کی نوبت '' بیٹی ہے'' حکومت نے آگر چہ 30 ماری 1938ء کے اطلاق میں یہ الفاظ شاکھ کردیے تھے۔

پہمور نمنٹ واشخ کر دیتا جاہتی ہے کہ پہلے تین خلفاہ کی عدح پڑھتا ٹواہ عام شقام پر جو خواہ کمی مختص متقام پر ڈیر پخت شمیں' سے بھی سینہوں کو بلاشک حاصل ہے۔"

تمر السوس كر آج تك بادہور كر تقریبات ایک سال محرّر بیگا ہے ہے مقالد حش سابق محور نمٹوں كے مقالوں كے اور 1857ء كے املانات و كورہ اور 1914ء كے لاكڈ جارج كے وحدول كى طرح فابحت ہوئے ہے تسمیں ہوا كر اس پر محل نہيں كیا مربا كيكہ عام بابك مقامات اور ساجد وقيرہ بي مجي جرح سحابہ ہے روكا كيا اور سنيوں كو مزائس دى تشير۔

### (12)

آج 31 مارچ 39ء میں تی ہ مغر مسلمانوں کو چاہیے کہ بعد تماد جلہ۔ کریں مادر اس پس کورنشنٹ سے اس علل پرکہ اس سے مسلمانوں سے غربی انسانی۔ شمری حق مرح سحابہ میں ناجائز راعلت کر کے ان کے میچ بذیات کو ناقابل رواشت خیس لگائی ہے، جس کی وجہ سے بڑا روال سنطان پروانہ وار خیل میں بند ہو بچکے ہیں، مدائے احتجاج بلند کریں۔

(13)

یہ و کھلا دیں کہ مسفمان اسپے نہ ہی اسور جس حتی انوسع ذرہ بھر بھی مداخلت محوارا نئیں کریں محم اور نہ کر سکتے ہیں۔

(14)

میرت کیٹیوں کا اخراع تاویالوں کی طرف ہے تو حس مواہ مر بعض او قات اس سے تادیا توں نے فاکرہ اٹھانا شرور جایا اور اٹھیا اس کا بیڑا اٹھائے والے جع حبد الجيد صاحب قرائي ساكن " بِيّا" لاجور بين- قريش صاحب في ايتداء میں اس کے متعلق مخلف مقالت ہے رائے لیا جانچہ میرے پاس اور مولانا کؤ بت الله صاحب کے باس بھی ان کے خطوط سے ہم وولوں کے جوابات تقریبات منفق تے خلاصہ یہ تھاکہ ہر امر نمایت مستحن ہے بھر ملیکہ اس کے لیے کوئی بادر کا اور مبيته متعين نه يوالمجمى مقرض بوتومجي جاري الاول بي مجي ريج الاول على بوتو بمجی رجب بیں علی بڑا التیاس بارہ یا بعدرہ کی بھٹ کے لیے معیین نہ ہوا کرے ' نیز سال میں مرف ایک دفعہ نہ ہوا کرے بلکہ دو سرے تیسرے میبنہ اور اگر اس ہے زائد ممکن ہوا تو زیادہ تر ہو کرے نیز میرت کے متعلق والنا کرنے والے کوئی والفّ كار مخص مول يو كه مج اور قوى روايتين بيان كرين ادر موام كو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اصل زندگی ہے جھی حریتے رہیں جب تک اس تم کے بیانات موام تک لکا آر اور کثرت کے ساتھ ند کا بھیا ہے جائی کے فائدہ ند ہو م) معترضين على الاسلام ك زهر آلود برويتينزول سے عوام كو اي طرح محفوظ ركما با سکتا ہے محرافیوں ہے کہ قریش صاحب نے حاری عبارت میں کانٹ جمائٹ کی اور اینے ماک موافق جلول کوئے کر شائع کرایا اور باتی کو مذف کر دیا ایم نے اس کے بعیر ای زمانہ میں اخباروں میں اپنی تراشیدہ عبارتوں کو پھر چیوالا محروہ اب يرون فيكن ب بازند آئ اوراب انون في سالا رق الاول كواس كي

تجریک شروع کر دی اور اس کے اسخدان میں ہمارے نام شائع کرا رہے ہیں اہم ہرگز تھین ماریخ و ماہ سے ساتھ سالان ایک جلسہ کو شرق اور مکی نظار نظر سے نہ مذیر مکھتے ہیں اور نہ ضروری۔

(15)

محترت شاہ ابوسعید رحمتہ اللہ علیہ ہارے سلسلہ مشاکع پیشینہ صابریہ میں نمایت معزز اور محترم ہزرگ تزرے ہیں جو کہ تقریبات 1140ء میں فرت ہوئے ہے' معترت شاہ نظام الدین کمنی رحمتہ اللہ علیہ کے ظیفہ اور معترت شاہ محب اللہ صاحب الد آبادی رجمتہ اللہ علیہ کے مرشعہ ہیں۔ ان کا مرزا معترت شاہ القدوس رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاء مکہ قریب ایک قید میں ہے۔

(16)

موجودہ مشارع میں حضرت مولانا طلق احد صاحب' مولانا صدیق احمد صاحب السفوی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی محمولانا عزیز الرحمن صاحب مفتی مدرسہ دیج بھر انور شاد صاحب' مولانا شیر احمد صاحب سے جملہ حضرات ہر ختم کے کمالات کے حادی ہیں' بعض مسائل میں بعض حضرات کا محالف ہونا دو سری بات ہے۔

(17)

جھے احزان و ہموم کے لیے ہر تماز کے بعد نمائے مرتبہ سورہ الم فشرح اور سومنے وقت سرم مرجب میں سورہ اول آخر ورود شریف چند کر بید پر دم کر ایا کریں انتھا وی اور قرش کے لیے مندر جدویل عمل بیشہ جاری ہوتھیں۔

(1) بعد منتاء بخنائیت کر "بیگویلب" ہووہ سو ہووہ بازین کریے وعا ایک سو مرحبہ پڑھاکریں۔

یاوهاب هب لی من نصمهٔ الدنیا والاخرهٔ انگانت الوهاب اول و آخر خمن تمن مرحب ورود خریف بود

(2) بعد تمال من سوره اذا جاد نصو الله والفتيح النج اكيس مرتبه بعد تلر 32 مرتبه اول و آخر
 حرتبه بعد معر 23 مرتبه اول و آخر

تین تین مرجبه درود شریف بوا کرے ایدادمت پر انشاء اللہ کامیابی عاصل ہوگی' نماز باجماعت اور امتیاع شریعت اور ڈکر میں کو آئی نہ کرمیں۔ (18)

بدار بوائی قبولت خداوندی پر نے 'نہ جمرپ' نہ علم پر 'نہ عمل کے بھائیں سائمن وی ہے ۔ اگر اس کے قبول کرے تو خواس ایک وی بھی میاف ہو جائمی' اور معاسی ایک وی بھی معاف نہ تول معان ہو جائمی' ہے نیاز اور ہے پروا مرکا رہے گرکیا جارہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجیں۔ رہے گرکیا جارہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجیں۔ (19)

مولانا احمد علی صاحب بدر ہوری وارالعلوم وج بقد جی کی سال رہے ہیں' اور تمام کتب ورسیہ نمایت محنت اور شوق ہے پڑھی ہیں استخابات میں نمایت اعلیٰ قبر آئے ' چال چلی نمایت مور' سلوک طریقت میں پوری جدوجہ کرتے رہے' اللہ تعالیٰ کے فضل دکرم سے بہت کامیاب ہوئے' طبیعت نمایت سلیم پائی ہے' تھب جی تقوی اور اخلاص ہے' ایسے سعید اور قائل افخاص کم ہوتے ہیں۔ حین تقوی اور اخلاص ہے' ایسے سعید اور قائل افخاص کم ہوتے ہیں۔

سفر ج بی او قات کو نغیت مجمع جاہیے "اور جہال تک ممکن ہو حباوات اور ذکر کا خیال رکھنا چاہیے "عجالس اور اجماعات فضولید دنیاویہ سے چکا چاہیے" اللہ تعالی کی باوجس قدر اور جس چراب میں ہو نغیت بار وہ ہے" اسم ذات (اللہ) ذیان آ سے "اہمت آہست کرتے رہیں اور اس میں کو آئی دوانہ رکھیں!

مینہ مورہ اور اس کے داستہ جی آیا جائے درود شریف اور ذکر کیا کوے رکھی مفار جی جمامت کی پارٹری کا لحاظ رکھی المام سے است قریب کھڑے ہوں کہ انتقالات دکھائی ویں اور اس کی وجہ ہے آپ کے انتقالات ہوا کریں۔ (21)

محض لاؤؤ البیکر سے انقالات ممل بیں لانا جاری سجھ میں یاد ہود غور و

خوش محت صلوۃ کو ماقع ہے " اس کا اعادہ ہوتا چاہیے " اللہ تعالی اس بدعت سے سے جلد از جلد مسلمانوں کو نجات دے آجین۔

(22)

جناب رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا جن والدین کے تین شیچے عرجا کین تو وہ شیچے مال باپ کے ورمیان اور دوزخ کے درمیان دیوار بن جائیں ہے'' میکردد بچال کے لیے ہمی ہمی قربایا'' میراکیک چید کے لیے ہمی ایسا ہی قربایا۔

(23)

اس محوشد نشخی پیس ، خند تعلق بست نجرات و میرات ہیں۔ (24)

صدر بازار دیلی معل پل بخش زیر صدارت موادا نوراندین صاحب جلسه کیامجیا اس بش ایل مخلہ کی طرف سے ایڈرنس پیش کیامیا اور اس بیس میری ال اور وطنی خدمات کو سرایا کیا جلسہ وعظ و تصحت کا نہ تھا اور نہ اسلای تعلیمات کے بیان کرے کا اس روز میم کوئر ہی جلسہ ہو پیکا تھا۔

مولانا فودالدین صاحب نے تین یا جار برس میں ترجمہ قرآن شریف ختم کیا تھا" اور اس کی خوشی میں جانہ ہو چکا تھا" اس میں نہ تبی تقریر فضا کل قرآن اور اس کی تعلیمات کے متعلق تقریبا" دو محمد ہو چکی تھی" نیز جامع مسجہ میں تبلغ کے حصلتی نہ تبی و مقد اس سے پہلے اسی دن ہو چکا تھا۔

شب سے جلد کے اعلان میں یہ فیع کیا جا چکا تھا کہ حیون احر کو ایڈریس چین کیا جائے گا ایڈریس کے جنے سے لیکیوں بالفوص مولوی مظر الدین صاحب اور ان کے ہمتواؤں میں انتمائی غصہ بھیلا ہوا تھا۔ کو عشق کی جاری تھی کہ جلہ کو ور ہم برہم کیا جائے 'جس کو احساس کر کے بناب صدر نے اپنی صدارتی تقریر میں کد دیا تھا کہ اس جلسے بی کا محرفیں اور سلم لیگ کے متعلق کوئی تقریر نہ ہوگی۔ اس کے بعد میں ایڈریس کا جواب دینے کے کھڑا ہوا (صدارتی تقریر بعد ایڈریس چین کیا گیا تھا میں نے بھی ضروری مضاحین کے بعد ملک کی حالت' بیرونی ممالک' اور غیراتوام' نیز اندرون ملک جی آزادی کا تمبیدی معمون ' · شروع کیا تو کماک موجوده زماند جی قوجی اوطان سے بنی چی ' نسل یا غراب سے نسی بنی چی ہیں۔

وکیموا انگلتان کے بین والے مب ایک قوم ٹار کے جاتے ہیں اسالاکد ان میں یہودی ہی ہیں لعرائی ہی کر دلشنت ہی ہیں کیمیولک بھی یک عال اسریک جاپان وغیرہ کا ہے الخ جو لوگ جلسہ کو درہم برہم کرنے کے تھے انہوں نے شور کاپانا شروع کیا میں اس وقت نہ مجھ سکا کہ شودکی دجہ کیا ہے؟

جلسہ جاری رکھنے والے توگ اور وہ چد آدی جو خور و فوقا چاہتے تھے موال جواب وستے رہ اور "جہ ہو۔" کے الفاظ سائی وستے الگے روز اللمان و فیری ہوں جہ اور "جہ ہو۔" کے الفاظ سائی وستے الگے روز اللمان و فیری جہا کہ حسین اسر نے تغریب کا کہ قومیت وطن سے ہوتی ہے غراب سے تعین ہوئی اور و کیر اخبارات میں سب و شم چھایا کیا۔ کلام کی ایتدام اور اشناکو حذف کر ویا کیا اور کو حش ہے کی میں سب و شم چھایا کیا۔ کلام کی ایتدام اور اشناکو حذف کر ویا گیا اور کو حش ہے کی میں کہ عام مسلمانوں کو و رفائی جائے میں اس تحریف اور اشام کو و کی کر چہا ہو گیا اور تقریر کا براحد سے انسان کی اور تقریر کا براحد سے انسان کی اور "وحدت" سے "افتاب" "ومیتدار" وقیرہ نے لیا اور ایتے استے اور اور کی کیری اللان کی بحراس کالی۔

8 یا 9 ہزری کے "افساری" اور تج" کو طاحظہ فرمائے ' یمی لے یہ ہرگز تھی کما کہ قد بب و لمت کا وار و مدار و طنیت پر ہے ' یہ بالکل افتراء اور وجل ہے " احسان " مورف 31 ہزوری کے می 3 پر بھی میرا قول یہ نیسی بتایا تھا ، بلک یہ کما کیا کہ قوم' یا قومیت کی اساس وطن پر اوق ہے ' اگرچہ یہ بھی علا ہے ' مگریہ بھی ضرور شلیم کیا تھا ہے کہ غد بہ و طبع کا مدار و و طنیت پر ہونا ہی نے شیس کما تھا۔

عملہ کی چوٹیوں اور نی وہلی ہے تعلق رکھنے والے ایسے افتراء اور اشام کا ارتکاب کرتے ہی رہتے ہیں' اس حم کی تخریقی اور سب و شتم ان کے فرائش معنی میں ہے ہیں ہی محر مراقبال میسے مندب اور شین منس کا ان کی صف میں آ بیانا طرور تنجب نیز امر ہے۔

مولانا قذيح صاحنيناكا فيهجئنى ظيف حفرت مولانا حبرالرجيم صاحب مرح رائدری کے عقد لکاح پر سا جا اے کہ لوگوں میں علمان اور احتراشات و اخلاظت بن اور بعض احباب من احركه مولانا كے تقدس اور ارشاد و طرحت ك مثل کھتے ہیں' اس کے میں احباب کو شنبہ کرنا جاہنا ہوں کہ منند تکاح حسب تعریحات نتما ضروریات بشریہ ہے ہے جس ہے انسان تمی عربیں نہ مستنئی ہو سکتا ے اور ندم سے کوئی مرحبہ باطنی یا ظاہری مانع ہے۔

عفرت منگوری قدس الله سره العزیز کیلے حتی منی اور طریقت میں چشق' ساہری فقومی علمی تعتبدی فادری سروروی تھے۔ قطب عالم حضرت ماہی امداو والله مهاحب قدس مره العزيز كے زمات مجوب طبقه را تند تھے۔ حضرت ماجي مادب ماجر كل في الى كاب تقوف "مناء القلوب" ك ا ترين تماعت دور وار الغاظ میں ان کے مقالت تسوق اور علم کی بہت تعریف تکھی ہے۔ (27)

معرت بخط المتد رحت اللہ علیہ نے ووڈھائی بڑار اسپے شاکرہ اور خدام چوزے ہیں ان میں سے آیک میں بھی مول-

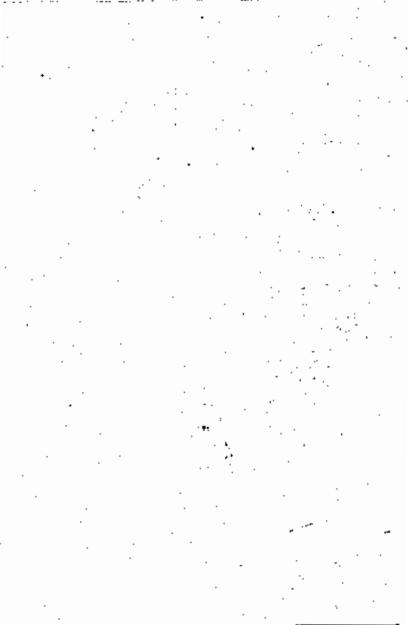